يه ميري غزيس

# فهرست

|    | اب کے ہم بچھڑے توشاید کبھی خوابوں میں ملیں |
|----|--------------------------------------------|
| 9  |                                            |
| 10 | دل بہلتا ہے کہاں انجم و مہتاب سے بھی       |
| 11 | سلسلے جو و فاکے رکھتے ہیں                  |
| 12 | زند گی سے یہی گلہ ہے مجھے                  |
| 13 | برسوں کے بعد دیکھااک شخص دلر باسا          |
| 15 | شعله ساجل بجها ہوں ہوائیں مجھے نہ دو       |
| 16 | تیراغم اپنی جگه د نیامجے غم اپنی جگه       |
| 17 | دل بھی بجھا ہو شام کی پر چھائیاں بھی ہوں   |
| 18 | کل رات ہم سخن کوئی بُت تھاخدا کہ میں       |
| 19 | تیری با تیںِ ہی سانے آئے                   |
| 20 | اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم         |
| 21 | کیاایسے کم شخن سے کوئی گفتگو کرے           |
| 22 | م ر کوئی جاتی ہوئی رت کا اشارہ جانے        |
| 23 | اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جاناں        |
| 24 | اب کے تجدید ِو فاکا نہیں اِمکاں جاناں      |
| 25 | سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی       |
| 27 | میں مر مٹاتو وہ سمجھا بیرانتہا تھی مری     |
| 29 | کل نالۂ قمری کی صدا تک نہیں آئی            |
| 31 | جو چل سکو تو کو ئی ایسی جال چل جانا        |
|    |                                            |

| 32 |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |

کل پرسش احوال جو کی بارنے میرے کسی سے دل کی حکایت کبھی کھانہیں کی جو بھی قاصد تھاوہ غیر وں کے گھروں تک پہنچا نه منزلوں کو نه ہم ره گزر کو دیکھتے ہیں کل ہم نے بزم بار میں کیا کیا شراب پی خاموش ہو کیوں داد جفا کیوں نہیں دیتے یہ عالم شوق کا دیکھانہ جائے مر کوئی دل کی ہتھیلی یہ ہے صحر ارکھے و فاکے خواب، محبت کاآسرالے جا ہم اپنے آپ میں گم تھے ہمیں خبر کیا تھی کچھ نہ کسی سے بولیں گے اس دوریے جنوں کی کہانی کوئی لکھو سکوت بن کے جو نغمے دلوں میں بلتے ہیں نه کوئی تازه رفاقت نه بارِ دیرینه یوں تو کھنے کو بہت لوگ شناسا میرے چلواسی سے کہیں دل کاحال جو بھی ہو بجھاہے دل توغم یاراب کہاں تو بھی یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں رنجشٰ ہی سہی دل ہی د کھانے کے لئے آ جو سر بھی کشیدہ ہواسے دار کرے ہے

| 55 | تری یادوں کاوہ عالم نہیں ہے                  |
|----|----------------------------------------------|
| 56 | ہم سے کہیں کچھ دوست ہمارے مت لکھو            |
| 57 | دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا         |
| 58 | ا پنی محبت کے افسائے کب تک راز بناؤگے        |
| 59 | جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا                 |
| 60 | چلو کہ کوچۂ دلدار چل کے دیکھتے ہیں           |
| 61 | وہ جو آ جاتے تھے آئکھوں میں ستارے لے کر      |
| 62 | اب تواس طرح مری آئکھوں میں خواب آتے ہیں      |
| 63 | نہ تیرا قرب نہ بادہ ہے کیا کیا جائے          |
| 64 | سلسلے توڑ گیاوہ سبھی جاتے جاتے               |
| 65 | صنم تراش پر آ دابِ پر آ دابِ کافرانه سمجھ    |
| 66 | آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا          |
| 67 | شهرٍ محبت ، ہجر کا موسم ، عہد و فااور میں    |
| 68 | ۔<br>تشکی آئکھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے |
| 69 | و فاکے باب میں الزام عاشقی نہ لیا            |
| 70 | جو بھی د کھ یاد نہ تھا یاد آیا               |
| 71 | ایسے چپ ہیں کہ بیہ منزل بھی کڑی ہو جیسے      |
| 72 | مرایک بات نه کیوں زمر سی ہماری گلے           |
| 73 | اے خداجو بھی مجھے پندِ شکیبائی دے            |
| 74 | اے خداآج اسے سب کا مقدر کر دے                |
| 75 | د کھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں               |
|    |                                              |

| 76 | وہی عشق جو تھا کبھی جنوں اسے روز گار بنادیا |
|----|---------------------------------------------|
| 77 | رونے سے ملال گھٹ گیا ہے                     |
| 78 | تم بھی خفا ہولوگ بھی بر ہم ہیں دوستو        |
| 79 | بھے سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہوگئے         |
| 80 | ہم سنائیں تو کہانی اور ہے                   |
| 81 | ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پہ دعا کوئی نہیں     |
| 82 | بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جبیبا ہے            |
| 83 | زخم کو پھول توصَر صَر کو صبا کہتے ہیں       |
| 84 | اس نے سکوتِ شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا    |
| 85 | سکوتِ شامِ خزاں ہے قریب آ جاؤ               |
| 86 | گئے د نوں میں محبت مزاج اس کا تھا           |
| 87 | جب ملا قات بے ارادہ تھی                     |
| 89 | وہ شکل وہ لالے کی سی کیاری نہیں بھولے       |
| 90 | یہ طبیعت ہے تو خود آ زار بن جائیں گے ہم     |
| 91 | کہا تھا کس نے تخجے آبر و گنوانے جا          |
| 92 | تو پاس بھی ہو تو دل بے قرار اپنا ہے         |
| 93 | کیوں طبیعت کہیں تھہرتی نہیں                 |
| 94 | منتظر کب سے تخیر ہے تری تقریر کا            |
| 95 | جانے نشتے میں کہ وہ آفت جاں خواب میں تھا    |
| 96 | کروں نہ یادا گر کس طرح بھلاؤں اسے           |
| 97 | مجز تیرے کوئی بھی دِن رات نہ جانے میرے      |
|    |                                             |

| 99  | جس سمت بھی دیھوں نظرآ تا ہے کہ تم ہو         |
|-----|----------------------------------------------|
| 101 | عشق بس ایک کرشمہ ہے ، فسول ہے ، بول ہے       |
| 102 | اب کے رت بدلی توخو شبو کا سفر دیکھے گا کون   |
| 103 | اب کے ہم پر کیساسال پڑالو گو                 |
| 104 | وہ جو سر گشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے       |
| 105 | ا بھی پچھ اور کر شعے غزل کے دیکھتے ہیں       |
| 107 | اِس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی            |
| 108 | انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں             |
| 109 | آئکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا          |
| 110 | آئکھوں میں ستارے تو کئی شام سے اترے          |
| 111 | ایک دیوانہ بیہ کہتے ہوئے ہنستا جاتا          |
| 112 | پھرے گاتو بھی یو نہی کو بکو ہماری طرح        |
| 113 | پتتے صحر اوُل پیہ گر جا، سر دریا برسا        |
| 114 | تجھ پر بھی نہ ہو گمان میر ا                  |
| 115 | بچھ سے مل کر تو بیہ لگتا ہے کہ اے اجنبی دوست |
| 117 | تم بھی خفا ہولوگ بھی برہم ہے دوستو           |
| 118 | تیرے چرہے ہیں جفاسے تیری                     |
| 119 | د کھ کی دواک برساتوں سے کب بیہ دل پایاب بھرا |
| 120 | جو غیر تھے وہ اسی بات پر ہمارے ہوئے          |
| 121 | رات اور جاند میں جب سر گوشی ہوتی ہے          |
| 122 | ساقیاایک نظرجام سے پہلے پہلے                 |
|     |                                              |

| 123 | سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا    |
|-----|----------------------------------------------|
| 124 | سو د ور یوں پپہ بھی مرے دل سے جدانہ تھی      |
| 125 | سوصلیبیں تھیں مراک حرف جنوں سے پہلے          |
| 126 | عاشقی ہے دلی سے مشکل ہے                      |
| 127 | عجیب رت تھی کہ مرچند پاس تھاوہ بھی           |
| 128 | فرازاب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں          |
| 129 | قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے          |
| 130 | تحقی ہے راہ گزر ، تھوڑی دور ساتھ چلو         |
| 131 | گئی ر توں میں تو شام و سحر نہ تھے ایسے       |
| 132 | مزاج ہم سے زیادہ جدانہ تھااس کا              |
| 133 | میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا       |
| 134 | ۔<br>شنع سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے        |
| 135 | نذر جالب                                     |
| 136 | نه حریف جاں نه شریک غم شب انتظار  کوئی تو ہو |
| 137 | وحشتِ دل صلهُ آبلہ پائی لے لے                |
| 138 | ہوئی ہے شام توآ تکھوں میں بس گیا پھر تو      |
| 139 | ہوئے جاتے ہیں کیوں غم خوار قاتل              |
| 140 | ہونٹ ہیروں سے نہ چہرہ ہے ستارے               |
| 141 | دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے       |
| 142 | جہاں بھی جانا توآ نکھوں میں خواب بھر لانا    |
| 143 | د یوانگی خرا بی بسیار ہی سہی                 |
|     |                                              |

| 144 | خبر تھی گھر سے وہ نکلا ہے مینہ بر ستے میں |
|-----|-------------------------------------------|
| 145 | ا گرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے           |
| 146 | ابیاہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے         |
| 147 | گفتگو احچیی گلی ذوقِ نظر احچهالگا         |
| 148 | باغباں ڈال رہاہے گُل و گلزاریپہ خاک       |
| 149 | گماں یہی ہے کہ دل خوداد ھر کو جاتا ہے     |
| 150 | جو سادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں    |
| 151 | قیمت ہے مر سمی کی دُکال پر لگی ہو ئی      |
| 153 | غزل سن کر پریشال ہو گئے کیا               |
| 154 | نبھاتا کون ہے قول وقتم تم جانتے تھے       |
| 155 | میں کہ پر شور سمندر تھے مرے پاؤں میں      |
| 156 | مسافرت میں بھی تصویر گھر کی دیکھتے ہیں    |
| 157 | نہ شب وروز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے     |
| 158 | چلو وہ عشق نہیں جا ہنے کی عادت ہے         |
| 159 | دل گرفتہ ہی سہی بزم سجالی جائے            |
| 160 | کوئی سخن برائے قوافی نہیں کہا             |
| 161 | فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ       |
| 162 | یه دل کا چور که اس کی ضرور تیں تھیں بہت   |
| 163 | سناہے لوگ اُسے آئکھ بھر کے دیکھتے ہیں     |
| 167 | آ نسو نه روك دامن زخم جگر نه كھول         |
|     |                                           |

# اب کے ہم بچھڑے توشا پر تجھی خوابوں میں ملیں

اب کے ہم بچھڑے توشاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سو کھے ہوئے بچول کتابوں میں ملیں

ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفاکے موتی پیر خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں

غم دنیا بھی غم یار میں شامل کرلو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں

توخدا ہے نہ مراعشق فرشتوں جبیبا دونوں انساں ہیں تو کیوں اسنے حجابوں میں ملیں

آج ہم دار پہ تھنچے گئے جن باتوں پر کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں

اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز جیسے دوسائے تمناکے سرابوں میں ملیں

#### دل بہلتا ہے کہاں انجم و مہتاب سے بھی

دل بہلتا ہے کہاں انجم و مہتاب سے بھی اب تو ہم لوگ گئے دیدہ کبے خواب سے بھی

ر وپڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہو گی میں کہ واقف تھاتر ہے ہجر کے آ داب سے بھی

کچھ تواُس آنکھ کا شیوہ ہے خفا ہو جانا اور کچھ بھول ہوئی ہے دلِ بیتاب سے بھی

اے سمندر کی ہوا تیر اکرم بھی معلوم پیاس ساحل کی تو بجھتی نہیں سیلاب سے بھی

کچھ تواُس محسن کو جانے ہے زمانہ سارا اور کچھ بات چلی ہے مرے احباب سے بھی

\*\*\*

#### سلسلے جو و فاکے رکھتے ہیں

سلسلے جو وفائے رکھتے ہیں حوصلے انتہائے رکھتے ہیں

ہم کبھی بد دعانہیں دیتے ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں

ہم نہیں ہیں شکست کے قائل ہم سفینے جلاکے رکھتے ہیں

ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں وہ جو دامن بچاکے رکھتے ہیں

\*\*\*\*\*\*

#### زند گی ہے یہی گلہ ہے مجھے

زند گی سے یہی گلہ ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے

تو محبت سے کوئی چال تو چل ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے

دل د هر کتانہیں ٹیکتا ہے کل جو خواہش تھی آبلہ ہے مجھے

ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں اِک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے

کوہ کن ہو کہ قیس ہو کہ فراز سب میں اِک شخص ہی ملا ہے مجھے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### برسوں کے بعد دیکھااک شخص دلر باسا

بر سوں کے بعد دیکھااک شخص دلر باسا اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلاسا

ابر و کھیچے کھیے ہے آ نکھیں جھکی جھکی سی باتیں رکی رکی سی، لہجہ تھکا تھکاسا

الفاظ تھے کہ جگنوآ واز کے سفر میں بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ سا

خوابوں میں خواب اس کے یادوں میں یاداس کی نیندوں میں گھل گیا ہو جیسے کہ رتجگاسا

> پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زند گی میں وہ ہر طرح سے لیکن اور وں سے تھاجداسا

> > اگلی محبتوں نے وہ نامرادیاں دیں تازہ رفاقتوں سے دل تھاڈراڈراسا

کچھ بیہ کہ مد توں سے ہم بھی نہیں تھے روئے کچھ زمر میں بُحِھا تھااحباب کا دلاسا

پھریوں ہواکے ساون آئکھوں میں آ بسے تھے پھریوں ہوا کہ جیسے دل بھی تھاآبلہ سا

> اب سچ کہیں تو یار و ہم کو خبر نہیں تھی بن جائے گا قیامت اک واقعہ ذراسا

تیور تھے بے رُخی کے انداز دوستی کے وہ اجنبی تھالیکن لگتا تھا آشناسا

ہم دشت تھے کہ دریا ہم زمر تھے کہ امرت ناحق تھازعم ہم کوجب وہ نہیں تھا بیاسا

> ہم نے بھی اُس کو دیکھا کل شام اتفا قاً اپنا بھی حال ہے اب لو گو فراز کاسا

\*\*\*\*\*\*

#### شعله ساجل بجها ہوں ہوائیں مجھے نہ دو

شعله ساجل بجها ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جاچکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو

> جوزمر پی چکا ہوں شہی نے مجھے دیا اب تم توزندگی کی دعائیں مجھے نہ دو

یہ بھی بڑا کرم ہے سلامت ہے جسم ابھی اے خسر وان شہر ، قبائیں مجھے نہ دو

> ابیانہ ہو کبھی کہ بلٹ کرنہ آسکوں مربار دور جاکے صدائیں مجھے نہ دو

کب مجھ کواعتراف محبت نہ تھافراز کب میں نے یہ کہا تھاسزائیں مجھے نہ دو

\*\*\*\*\*\*\*

## تیراغم اپنی جگه د نیایح غم اپنی جگه

تیراغما پنی جگه د نیائے غما پنی جگه پھر بھی اپنے عہد پر قائم ہیں ہم اپنی جگه

کیا کریں یہ دل کسی کی ناصحاسنتا نہیں آپ نے جو کچھ کہااے محترم، اپنی جگہ

ہم موحد ہیں بتوں کے پوجنے والے نہیں پر خدالگتی کہیں تو وہ صنم اپنی جگہ

یارِ بے پر دا! تجھی ہم نے کوئی شکوہ کیا ہاں مگر ان ناسپاس آئکھوں کانم اپنی جگہ

محفل جاناں ہو، مقتل ہو کہ میخانہ فراز جس جگہ جائیں بنالیتے ہیں ہم اپنی جگہ

\*\*\*\*\*

### دل بھی بجھا ہو شام کی پر چھائیاں بھی ہوں

دل بھی بجھا ہو شام کی پر چھائیاں بھی ہوں مر جائیے جوایسے میں تنہائیاں بھی ہوں

آ نکھوں کی سرخ لہر ہے موج سپر دگی یہ کیاضر ور ہے کہ اب انگڑائیاں بھی ہوں

م حسن سادہ لوح نہ دل میں اُٹر سکا کچھ تومزاج یار میں گہرائیاں بھی ہوں

د نیاکے تذکرے توطبیعت ہی لے بچھے بات اس کی ہو تو پھر سخن آ رائیاں بھی ہوں

پہلے پہل کاعشق ابھی یاد ہے فراز دل خودیہ جاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں

### كل رات ہم سخن كوئى بُت تھاخدا كه میں

کل رات ہم سخن کو ئی بُت تھاخدا کہ میں میں سوچ ہی رہاتھا کہ دل نے کہا کہ میں تھا کون جو گرہ یہ گرہ ڈالتار ہا اب به بتاکه عقده کشاتُو ہوا که میں جب ساراشہر برف کے پیراہنوں میں تھا ان موسموں میں لوگ تھے شعلہ قباکہ میں جب دوست اپنے اپنے چراغوں کے غم میں تھے تب آندھیوں کی زدیہ کوئی اور تھا کہ میں جب فصل گل میں فکر ر فواہل دل کو تھی اس رُت میں بھی دربدہ جگر تُورہا کہ میں کل جب رُکے گا ہازوئے قاتل توریھنا اے اہل شہرتم تھے شہید و فاکہ میں کل جب تھے گی خون کی بارش تو سوچنا تم تھے عُدو کی صف میں سر کر بلا کہ میں

\*\*\*\*\*\*\*

#### تیری باتیں ہی سانے آئے

تیری باتیں ہی سانے آئے دوست بھی دل ہی د کھانے آئے پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے ایسی کچھ پیسے سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سُنانے آئے عشق تنہاہے سر منزل غم كون بير بوجھ أُلِمَّانِي آئے اجنبی دوست ہمیں دیھ کہ ہم يچھ تجھے باد ولانے آئے دل د هر کتا ہے سفر کے ہنگام کاش پھر کوئی بلانے آئے اب تورونے سے بھی دل د کھتا ہے شایداب ہوش ٹھکانے آئے سور ہو موت کے پہلومیں فراز نیند کس وقت نحانے آئے

### اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم

اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم یہ بھی بہت ہے، تجھ کواگر بھول جائیں ہم

صحر ائے زندگی میں کوئی دوسرانہ تھا سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صدائیں ہم

اس زندگی میں اتنی فراعت کسے نصیب اتنانہ یاد آکہ تجھے بھول جائیں ہم

تواتنی دل زدہ تونہ تھی اے شبِ فراق آتیرے راستے میں ستارے لٹائیں ہم

وہ لوگ اب کہاں ہیں جو کہتے تھے کل فراز ہے ہے خدانہ کردہ تجھے بھی رلائیں ہم

\*\*\*\*\*

# کیاایسے کم شخن سے کوئی گفتگو کرے

کیاایسے کم سُحن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کولہو کرے

اب توہمیں بھی ترکِ مراسم کادُ کھ نہیں پر دل یہ جاہتا ہے کہ آ غاز تو کرے

تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی خود کو گنواکے کون تری جستجو کرے

اب توبیہ آرزوہے کہ وہ زخم کھایئے تازند گی بیہ دل نہ کوئی آرزو کرے

تجھ کو بھُلاکے دل ہے وہ شر مندہُ نظر اب کو ئی حادثہ ہی ترے روبر و کرے

چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز دنیا تو عرضِ حال سے بے آبر و کرے

#### م کوئی جاتی ہوئی رت کا اشارہ جانے

م کوئی جاتی ہوئی رت کا اشارہ جانے گل نہ جانے بھی تو کیا باغ توسارا جانے

کس کو بتلائیں کہ آشوب محبت کیا ہے جس پیہ گزری ہو وہی حال ہمارا جانے

جان نکلی کسی تبلی کی نہ سورج نکلا بچھ گیا کیوں شب ہجراں کا ستارا جانے

جو بھی ملتا ہے وہ ہم سے ہی گلہ کرتا ہے کوئی تو صورت حالات خدار اجانے

دوست احباب تورہ رہ کے گلے ملتے ہیں کس نے ختجر مرے سینے میں اتارا جانے

تجھ سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہو گافراز دشمن جاں کو بھی تو جان سے پیارا جانے

#### اب کے پچھ ایسی سجی محفل باراں جاناں

اب کے پچھ الیی سجی محفل یاراں جاناں سربہ زانو ہے کوئی سر بگریباں جاناں

ہم بھی کیاسادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دوراں سے جدا ہے غم جاناں جاناں

مر کوئی اپنی ہی آ واز سے کانپ اٹھتا ہے مر کوئی اپنے ہی سائے سے مراساں جاناں

> جس کو دیکھو وہی زنجیر بہ پالگتا ہے شہر کاشہر ہوا داخل زنداں جاناں

اب تراذ کر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے در دکے عنواں جاناں

ہم کہ روتھی ہوئی رت کو بھی منالیتے تھے ہم نے دیکھاہی نہ تھا موسم ہجراں جاناں

ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اڑتے ہوئے اور اق پریشاں جاناں

#### اب کے تجدید و فاکانہیں اِمکاں جاناں

اب کے تجدید و فاکا نہیں اِمکاں جاناں یاد کیا تجھ کو دلائیں تراپیاں جاناں

اوّل اوّل کی محبت کے نشنے یاد تو کر بن ہیے مہی تراچہرہ تھا گُلستاں جاناں

آخر آخر توبیہ عالم تھا کہ اب یاد نہیں رگِٹ میناسُلگ اٹھی کہ رگِٹ جاں جاناں

یوں ہی موسم کی ادادیھے کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں إنساں جاناں

دل سمجھتا تھا کہ شاید ہو فسُر دہ تُو بھی دل کی کیا بات کریں دل توہے ناداں جاناں

مد توں سے یہی عالم ۔۔ نہ توقع، نہ اُمید دل پُکارے ہی چلاجاتا ہے جاناں جاناں

زندگی تیری عطاعتی سوترے نام کی ہے ہم نے جیسی بھی گزاری ترااحساں جاناں

### سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی

سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی دل نے حیاہا بھی اگر ، ہو نٹوں نے جنبش نہیں کی

اہلِ محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پُر سش نہیں کی

> جس قدراس سے تعلق تھا چلا جاتا ہے اس کا کیار نج کہ جس کی کبھی خواہش نہیں کی

یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے اس نے بخشش نہیں کی ہم نے گزارش نہیں کی

اک توہم کوادب آ داب نے پیاسار کھا اس پیہ محفل میں صراحی نے بھی گردش نہیں کی

ہم کہ دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی

اے مرے ابرِ کرم دیکھ بیہ ویرانۂ جال کیا کسی دشت پہ تونے کبھی بارش نہیں کی

کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں کھہرے رہے جنبش نہیں کی

وہ ہمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فراز ہم نے بھی میل ملا قات کی کو شش نہیں کی

#### میں مر مٹاتو وہ سمجھا بیرانتہا تھی مری

میں مر مٹاتو وہ سمجھا یہ انتہا تھی مری اسے خبر ہی نہ تھی ، خاک کیمیا تھی مری

میں چپ ہواتو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی پھراس کے بعد توآ واز جا بجاتھی مری

جو طعنہ زن تھا مری پوشش دریدہ پر اس کے دوش پہر کھی ہوئی قبائتھی مری

میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں میں اس کو بھول گیا ہوں ، یہی سز اتھی مری

> شکست دے گیاا پناغرور ہی اس کو و گرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی مری

کہیں دماغ کہیں دل کہیں بدن ہی بدن مراک سے دوستی یاری جداجدا تھی مری

کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا تو شہرِ عشق میں کیاآ خری صدا تھی مری؟

جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھر تا ہے اسی طرح کی تو مخلوق خاکِ یا تھی مری

م رایگ شعر نه تھادر خورِ قصیدهٔ دوست اور اس سے طبع رواں خوب آشنا تھی مری

میں اس کو دیکھتار ہتا تھا جیر توں سے فراز یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی مری

\*\*\*\*\*\*

### کل ناائہ قمری کی صداتک نہیں آئی

کل نالهٔ قمری کی صداتک نہیں آئی کیاماتم گل تھاکہ صباتک نہیں آئی

آ دابِ خرابات کا کیاذ کریہاں تو رندوں کو بہلنے کی اداتک نہیں آئی

تجھ ایسے مسیاکے تغافل کا گلہ کیا ہم جیسوں کی پرسش کو قضاتک نہیں آئی

جلتے رہے بے صرفہ چراغوں کی طرح ہم تو کیا، ترے کو چے کی ہواتک نہیں آئی

> کس جادہ سے گزراہے مگر قافلۂ عمر آوازِ سگال، بانگٹ دراتک نہیں آئی

اس دریه بیه عالم هوادل کا که لبول پر کیاحرفِ تمنا که دعاتک نهیس آئی

د عوائے و فاپر بھی طلب دادِ و فاکی اے کشنہ غم تجھ کو حیاتک نہیں آئی

جو کچھ ہو فراز اپنے تئیں، یار کے آگے اس سے تو کوئی بات بناتک نہیں ہوئی

### جو چل سکو تو کوئی ایسی حیال چل جانا

جو چل سکو تو کوئی ایسی حپال چل جانا مجھے گماں بھی نہ ہو اور تم بدل جانا

یہ شعلگی ہو بدن کی تو کیا کیا جائے سولاز می تھاتر ہے پیر ہن کا جل جانا

تمهمیں کرو کوئی در ماں ، بیہ وقت آپہنچا کہ اب تو حیارہ گروں کو بھی ہاتھ <sup>مل</sup> جانا

> ا بھی ابھی توجدائی کی شام آئی تھی ہمیں عجیب لگازندگی کاڈھل جانا

سجی سجائی ہوئی موت زندگی تو نہیں مور خوں نے مقابر کو بھی محل جانا

یہ کیا کہ تو بھی اسی ساعتِ زوال میں ہے کہ جس طرح ہے سبھی سور جوں کو ڈھل جانا

مرایک عشق کے بعد اور اس کے عشق کے بعد فراز اتنا بھی آساں نہ تھاسنجل جانا

#### کل پرسش احوال جو کی یارنے میرے

کل پرسش احوال جو کی یار نے میرے کس رشک سے دیکھا مجھے غم خوار نے میرے

> بس ایک ترا نام چھپانے کی غرض سے کس کس کو پکارادلِ بیار نے میرے

یا گرمی بازار تھی یاخوف زبال تھا پھر چے دیا مجھ کو خریدار نے میرے

ویرانی میں بڑھ کرتھے بیاباں سے تو پھر کیوں شر مندہ کیاہے در و دیوار نے میرے

> جب شاعری پر دہ ہے فراز اپنے جنوں کا پھر کیوں مجھے رسوا کیااشعار نے میرے

> > \*\*\*

### کسی سے ول کی حکایت کبھی کہانہیں کی

کسی سے دل کی حکایت کبھی کھانہیں کی وگرنہ زندگی ہم نے بھی کیا سے کیانہیں کی

م راک سے کون محبت نباہ سکتا ہے سو ہم نے دوستی یاری تو کی ، و فانہیں کی

شکسگی میں بھی پندارِ دل سلامت ہے کہ اس کے دریہ تو پہنچے مگر صدانہیں کی

شکایت اس کی نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا گلہ تو یہ ہے کہ ظالم نے انتہا نہیں کی

> وہ ناد ہندا گر تھاتو پھر تقاضا کیا کہ دل تولے گیا قیمت مگر ادا نہیں کی

عجیب آگ ہے جاہت کی آگ بھی کہ فراز کہیں جلانہیں کی اور کہیں بجھانہیں کی

\*\*\*\*\*\*\*

### جو بھی قاصد تھاوہ غیر وں کے گھروں تک پہنچا

جو بھی قاصد تھاوہ غیر وں کے گھروں تک پہنچا کوئی نامہ نہ ترے در بدروں تک پہنچا

> مجھ کو مٹی کیا تونے تو بیہ احسان بھی کر کہ مری خاک کو اب کوزہ گروں تک پہنچا

تومہ و مہر لئے ہے مگر اے دستِ کریم کوئی جگنو بھی نہ تاریک گھروں تک پہنچا

دل بڑی چیز تھا بازارِ محبت میں کبھی اب بیہ سودا بھی مری جان ، سروں تک پہنچا

اتنے ناصح ملے رستے میں کہ توبہ توبہ بڑی مشکل سے میں شوریدہ سروں تک پہنچا

اہلِ دنیانے تحجی کو نہیں لوٹا ہے فراز جو بھی تھا صاحبِ دل ، مفت بروں تک پہنچا

\*\*\*\*\*\*\*

### نه منزلول کونه هم ره گزر کو دیکھتے ہیں

نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں عجب سفر ہے کہ بس ہمسفر کو دیکھتے ہیں

نہ پوچھ جب وہ گزر تا ہے بے نیازی سے تو کس ملال سے ہم نامہ بر کو دیکھتے ہیں

ترے جمال سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے یہ سیر چیثم مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں

عجب فسونِ خریدار کااثر ہے کہ ہم اسی کی آنکھ سے اپنے ہنر کو دیکھتے ہیں

کوئی مکال کوئی زندال سمجھ کے رہتا ہے طلسم خانۂ دیوار و در کو دیکھتے ہیں

فراز در خورِ سجدہ م آستانہ نہیں ہم اپنے دل کے حوالے سے در کو دیکھتے ہیں

وہ بے خبر مری آئکھوں کا صبر بھی دیکھیں جو طنز سے مرے دامانِ تر کو دیکھتے ہیں

یہ جال کی گی گھڑی کیا تھہر گئی ہے کہ ہم مجھی قضا کو مجھی چارہ گر کو دیکھتے ہیں

ہماری در بدری کا بیہ ماجرا ہے کہ ہم مسافروں کی طرح اپنے گھر کو دیکھتے ہیں

فراز ہم سے سخن دوست، فال کیلئے بھی کلام غالب آشفتہ سر کو دیکھتے ہیں

# کل ہم نے بزم یار میں کیا کیا شراب پی

کل ہم نے بزم یار میں کیا کیا شراب پی صحر اکی تشکی تھی سو دریا شراب پی

ا پنوں نے تج دیا ہے توغیر وں میں جاکے بیٹھ اے خانماں خراب! نہ تنہا شراب یی

> تو ہم سفر نہیں ہے تو کیاسیر گلستاں تو ہم سبو نہیں ہے تو پھر کیا شراب پی

> > اے دل گرفتہ غم جاناں سبواٹھا اے کشتہ جفائے زمانہ شراب پی

دو صورتیں ہیں یارو دردِ فراق کی یااس کے غم میں ٹوٹ کے رویا شراب پی

> اک مہر بال بزرگ نے یہ مشورہ دیا د کھ کا کوئی علاج نہیں ، جانثر اب پی

بادل گرج رہا تھااد ھر محتسب اد ھر پھر جب تلک بیہ عقدہ نہ سلجھا شراب پی

اے تو کہ تیرے دریہ ہیں رندوں کے جمگھٹے اک روزاس فقیر کے گھرآ ، شراب پی

> دوجام ان کے نام بھی اے پیر میکدہ جن رفتگال کے ساتھ ہمیشہ شراب پی

کل ہم سے اپنا یار خفا ہو گیافراز شاید کہ ہم نے حد سے زیادہ شراب پی

# خاموش ہو کیوں دادِ جفا کیوں نہیں دیتے

خاموش ہو کیوں دادِ جفا کیوں نہیں دیتے نسل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے

وحشت کاسبب روزنِ زنداں تو نہیں ہے مہر ومہ وانجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے

اک بیہ بھی تواندازِ علاج غم جاں ہے اے حیارہ گرو، در دبڑھا کیوں نہیں دیتے

منصف ہوا گرتم توکب انصاف کروگے مجرم ہیں اگر ہم تو سز اکیوں نہیں دیتے

ر مزن ہو تو حاضر ہے متاعِ دل و جاں بھی رہبر ہو تو منزل کا پتا کیوں نہیں دیتے

کیابیت گئی اب کے فراز اہلِ چمن پر یارانِ قفس مجھ کو صدا کیوں نہیں دیتے

## یہ عالم شوق کا دیکھانہ جائے

یہ عالم شوق کا دیکھانہ جائے وہ بت ہے یاخداد پھانہ جائے یہ کن نظروں سے تونے آج دیکھا کہ تیرادیکھنادیکھانہ جائے ہمیشہ کے لئے مجھ سے بھڑ جا یه منظر بار بادیکهانه جائے غلط ہے جو سنا، پر آ زما کر تخفي اے بے وفاد پھانہ جائے یہ محرومی نہیں یاسِ وفاہے کوئی تیرے سوادیکھانہ جائے يهي توآشنا بنتے ہيں آخر كوئى ناآشناد يھانہ جائے فرازایئے سواہے کون تیرا مخفي تجھ سے جداد پھانہ جائے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# م کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحر ارکھے

م کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحر ارکھے کس کو سیر اب کرے وہ کسے پیاسار کھے

عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا اے مری جان کے دشمن مختبے اللہ رکھے

ہم کواچھانہیں لگتا کوئی ہم نام ترا کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سار کھے

دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنار کھے

> ہنس نہ اتنا بھی فقیر وں کے اکیلے بن پر جا، خدا میر ی طرح تجھ کو بھی تنہار کھے

یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ جاہت ہے فراز ہم توراضی ہیں وہ جس حال میں جبیبار کھے

#### وفاکے خواب، محبت کاآسرالے جا

وفائے خواب، محبت کاآسرالے جا اگر چلاہے توجو کچھ مجھے دیالے جا

مقام سُود وزیاں آگیا ہے پھر جاناں پیرزخم میرے سہی، تیر تواٹھالے جا

یہی ہے قسمت ِصحرا، یہی کرم تیرا کہ بوند بوند عطا کر، گھٹا گھٹالے جا

غرورِ دوست سے اتنا بھی دل شکستہ نہ ہو پھراس کے سامنے دامانِ التجالے جا

ندامتیں ہوں توسر بارِ دوش ہوتا ہے فراز جاں کے عوض آبر و بچالے جا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ہم اپنے آپ میں گم تھے ہمیں خبر کیا تھی

ہم اپنے آپ میں گم تھے ہمیں خبر کیا تھی کہ ماورائے غم جال بھی ایک دنیا تھی

وفا پہ سخت گراں ہے تراوصالِ دوام کہ تجھ سے مل کے بچھڑ نامری تمنا تھی

ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد اب معلوم کہ تو نہیں تھاترے ساتھ ایک دنیا تھی

> خوشاوه دل جوسلامت رہے بزعم وفا نگاہ اہل جہاں ورنہ سنگ ِخارا تھی

> دیارِ اہلِ سخن پر سکوت ہے کہ جو تھا فراز میری غزل بھی صدابصحرا تھی

# مجھ نہ کسی سے بولیں گے

کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رولیں گے

ہم بے راہ رووں کا کیا ساتھ کسی کے ہولیں گے

خود تو ہوئے رسوالیکن تیرے بھیدنہ کھولیں گے

جیون زمر بھراسا گر کب تک امرت گھولیں گے

ہجر کی شب سونے والے حشر کو آئکھیں کھولیں گے

> پھر کوئی آند ھی اُٹھے گی پنچھی جب پر تولیں گے

نیند تو کیاآئے گی فراز موت آئی تو سولیں گے

# اس دور بے جنوں کی کہانی کوئی لکھو

اس دورِ بے جنوں کی کہانی کوئی لکھو جسموں کو برف، خون کو پانی کوئی لکھو

کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے کیوں رک گئی قلم کی روانی کوئی لکھو

کیوں اہلِ شوق سر بگریباں ہیں دوستو کیوں خوں بہ دل ہے عہد جوانی کوئی لکھو

کیوں سرمہ در گلوہے مراک طائرِ سخن کیوں گلستاں قفس کا ہے ثانی، کوئی لکھو

ہاں تازہ سانحوں کا کرے کون انتظار ہاں دل کی وار دات پر انی کو ئی لکھو

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# سکوت بن کے جو نغمے دلوں میں پلتے ہیں

سکوت بن کے جو نغمے دلوں میں پلتے ہیں وہ زخمۂ رگئے جاں توڑ کر نکلتے ہیں

> حضور آپ شب آرائیاں کریں لیکن فقط نمودِ سحر تک چراغ جلتے ہیں

اگر فضاہے مخالف توزلف لہراؤ کہ بادبان ہواؤں کارُخ بدلتے ہیں

کوئی بھی فیصلہ دیناا بھی درست نہیں کہ واقعات ابھی کروٹیس بدلتے ہیں

یہ پاسِ پیر مغال ہے کہ ضعفِ تشنہ لبی نشہ نہیں ہے مگر لڑ کھڑاکے چلتے ہیں

> خداکا نام جہاں بیچتے ہیں لوگ فراز بصد و ثوق وہاں کار و بار چلتے ہیں

## نه کوئی تازه ر فاقت نه یارِ دیرینه

نه کوئی تازه ر فاقت نه یارِ دیرینه وه قحطِ عشق که د شوار هو گیاجینا

مرے چراغ تو سورج کے ہم نسب نکلے غلط تھااب کے تری آندھیوں کا تخمینہ

> ىيەزخم كھائيوسر پربياسِ دستِ سبُو دە سنگ ِمحتسب آيا، بچائيو مينا

شمصیں بھی ہجر کاد کھ ہے نہ قُرب کی خواہش سنو کہ بھول چکے ہم بھی عہدِ پارینہ

> چلو که باده گساروں کو سنگسار کریں چلو که کھہراہے کارِ نواب خوں پینا

اس ایک شخص کی سج د طبح غضب کی تھی کہ فراز میں دیھتا تھا، اسے دیکھتا تھاآ ئینہ

## بوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے

یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے کہاں لے جاؤں مجھے اے دلِ تنہا میرے

وہی محدود ساحلقہ ہے شناسائی کا یہی احباب مرے ہیں، یہی اعدا میرے

میں تہر کاسہ ولب تشنہ رہوں گاکب تک تیرے ہوتے ہوئے، اے صاحب دریا میرے

مجھ کواس ابرِ بہاری سے ہے کب کی نسبت پر مقدر میں وہی پیاس کے صحر امیرے

دیدہ ودل توترے ساتھ ہیں اے جانِ فراز اپنے ہمراہ مگر خواب نہ لے جامیر ہے

\*\*\*\*

## چلواسی ہے کہیں دل کا حال جو بھی ہو

چلواس سے کہیں دل کا حال جو بھی ہو وہ جارہ گر تو ہے اس کو خیال جو بھی ہو

اسی کے درد سے ملتے ہیں سلسلے جال کے اس کے نام لگادوملال جو بھی ہو

مرے نہ ہار کے ہم قیس و کو ہکن کی طرح اب عاشقی میں ہماری مثال جو بھی ہو

یہ رہ گزریہ جو شمعیں دمکی جاتی ہیں اسی کا قامتِ زیباہے ، حال جو بھی ہو

فراز اس نے وفا کی بے وفائی کی جوابدہ تو ہمیں ہیں سوال جو بھی ہو

# بجھا ہے دل تو غم یاراب کہاں تو بھی

بھاہے دل توغم یاراب کہاں تو بھی بسانِ نقش بہ دیواراب کہاں تو بھی

بجاکہ چیثم طلب بھی ہوئی تہی کیسہ مگر ہےرونق بازاراب کہاں تو بھی

ہمیں بھی کارِ جہاں لے گیا ہے دور بہت رہا ہے در لیے آزار اب کہاں تو بھی

مزار صور تیں آئکھوں میں پھرتی رہتی ہیں مری نگاہ میں مرباراب کہاں تو بھی

اُسی کو وعدہ فراموش کیوں کہیں اے دل رہاہے صاحب کر دار اب کہاں تو بھی

مری غزل میں کوئی اور کیسے در آئے ستم تو بیہ ہے کہ اے یار ،اب کہاں تو بھی

جو تجھ سے پیار کرے تیری لغز شوں کے سبب فراز ایسا گنهگار اب کہاں تو بھی

# یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی

یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کونہ آئیں محبتیں کرنی یہ قرب کیاہے کہ توسامنے ہے اور ہمیں شار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی کوئی خدا ہو کے پیخر جسے بھی ہم جاہیں تمام عمراسی کی عباد تیں کرنی سب اینے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کوشکر کسی کو شکایتس کرنی ہم اینے دل سے ہیں مجبور اور لو گوں کو ذراسی بات یه بریا قیامتیں کرنی ملیں جب ان سے تو مبہم سی گفتگو کرنا پھراپنے آپ سے سوسووضاحتیں کرنی یہ لوگ کیسے مگر دستمنی نبایتے ہیں ہمیں توراس نہ آئیں محبتیں کرنی مجهى فراز نئے موسموں میں رو دینا مجهی تلاش پرانی رقابتیں کرنی

### اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں

اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں تو بھی ہیرے سے بن گیا تھا پھر ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں توکہ یکتا تھانے شار ہوا ہم بھی ٹوٹیں تو جا بجا ہو جائیں ہم بھی مجبوریوں کاعذر کریں پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں ہم اگر منزلیں نہ بن یائے منزلول تك كاراسته ہو جائيں دیر سے سوچ میں ہیں پر وانے را کھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں اں کے گر تو ملے تو ہم تھے سے ایسے کپٹیں تری قباہو جائیں بند گی ہم نے جیوڑ دی ہے فراز کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں

## ر نجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لئے آ

ر نجش ہی سہی دل ہی د کھانے کے لئے آ آپھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آ

کچھ تو مرے پندار محبت کا بھر م رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لئے آ

پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم ورہ، دنیا نبھانے کیلئے آ

کس کس کو بتائیں گے جدائی کاسب ہم تو مجھ سے خفاہے توزمانے کے لئے آ

اک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم اے راحت جال مجھ کورلانے کے لئے آ

اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں یہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لئے آ

### جو سر بھی کشیدہ ہواسے دار کرے ہے

جو سر بھی کشیدہ ہواسے دار کرے ہے اغیار تو کرتے تھے سواب بار کرے ہے

وہ کون سمگر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں تو کیسامسیاہے کہ بیار کرے ہے

اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں شعلہ سا طوافِ در ودیوار کرے ہے

کیادل کا بھروسہ ہے یہ سنجھلے کہ نہ سنجھلے کیوں خود کوپریشاں مراغم خوار کرے ہے

> ہے ترکِ تعلق ہی مداوائے غم جال پر ترکِ تعلق تو بہت خوار کرے ہے

اس شہر میں ہو جنبش لب کا کسے یارا یاں جنبش مڑگاں بھی گنہگار کرے ہے

تولا ک*ھ فراز*ا پنی شکستوں کو چھپائے یہ چپ توترے کرب کااظہار کرے ہے

# ترى يادون كاوه عالم نهيس ہے

تری بادوں کاوہ عالم نہیں ہے مگر دل کی اداسی کم نہیں ہے ہمیں بھی یاد ہے مرگئے تمثنا مگراب فرصتِ ماتم نہیں ہے ہوائے قرب منزل کا بُراہو فراق ہمسفر کاغم نہیں ہے جنون يارسائي بھي تو ناصح مری دیوانگی سے کم نہیں ہے یہ کیا گلشن ہے جس گلشن میں لو گو بہاروں کا کوئی موسم نہیں ہے قیامت ہے کہ مرے خوار پیاسا مگر کوئی حریف جم نہیں ہے صليبول پر کھنچے جاتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہے فرازاس قحط زار روشني ميس چراغوں کا دھواں بھی کم نہیں ہے

# ہم سے کہیں کچھ دوست ہمارے مت لکھو

ہم سے کہیں کچھ دوست ہمارے مت لکھو جان اگریباری ہے پیارے مت لکھو حاکم کی تلوار مقدس ہوتی ہے حاکم کی تلوار کے بارے مت لکھو کہتے ہیں یہ دار ورسن کا موسم ہے جو بھی جس کی گردن مارے،مت لکھو لوگ الہام کو بھی الحاد سمجھتے ہیں جو دل پر وجدان اتارے مت لکھو وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کھے جو کہتے ہیں در دکے مارے مت لکھو خود منصف يابسة مين لب بسته مين کون کہاں اب عرض گزارے مت لکھو کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں ا بنی بیاض میں نام ہمارے مت لکھو دل کہتا ہے کھل کر سی بات کہو اور لفظول کے پیچ ستارے مت لکھو

#### دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا

دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کازمانے والا اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گر فتار مرا سخت نادم ہے مجھے دام میں لانے والا صبح دم حیموڑ گیا نکہتِ گل کی صورت رات کو غنچ که دل میں سمٹ آنے والا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے وہ جواک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیزیہ میں کون آئے گا بہاں کون ہے آنے والا کیا خبر تھی جو مری جاں میں گھلا ہے اتنا ہے وہی مجھ کو سر دار بھی لانے والا میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا تم تكلف كو بھى اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہو تانہیں مر ہاتھ ملانے والا

### اپنی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤ گے

ا پنی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤگے رسوائی سے ڈرنے والوں بات تمھی پھیلاؤگے

اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت ترکِ محبت کرنے والو! تم تنہارہ جاؤگے

ہجر کے ماروں کی خوش فہمی! جاگ رہے ہیں پہروں سے جیسے یوں شب کٹ جائے گی، جیسے تم آ جاؤگے

> زخم تمناکا بھر جانا گویا جان سے جانا ہے اس کا بھلانا سہل نہیں ہے خود کو بھی یاد آؤگے

چھوڑ وعہدِ و فاکی باتیں، کیوں جھوٹے اقرار کریں کل میں بھی شر مندہ ہوںگا، کل تم بھی پچھتاؤگے

رہنے دویہ پند ونصیحت ہم بھی فراز سے واقف ہیں جس نے خود سوزخم سے ہوں اس کو کیا سمجھاؤگے

# جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا

جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا مسافر گھر کو واپس آ گئے کیا؟

نه تھی اتنی کڑی تازہ مسافت پرانے ہم سفریاد آگئے کیا؟

یهال کچه آشناسی بستیال تھیں جزیروں کو سمندر کھاگئے کیا؟

مری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں تم اپنے آپ سے اکتا گئے کیا؟

> نہیں آیا مراجانِ بہاراں درختوں پر شگونے آگئے کیا

جہاں میلہ لگاہے قاتلوں کا فراز اس شہر میں تنہا گئے کیا؟

# چلو کہ کوچ دلدار چل کے دیکھتے ہیں

چلو کہ کوچۂ دلدار چل کے دیکھتے ہیں کسے کسے ہے یہ آزار چل کے دیکھتے ہیں

ساہے ایسامسیا کہیں سے آیا ہے کہ اس کو شہر کے بیار چل کے دیکھتے ہیں

ہم اپنے بت کو، زلیخا لیے ہے یوسف کو ہے کون رونق بازار چل کے دیکھتے ہیں

سناہے دیر وحرم میں تو وہ نہیں ملتا سواب کے اس کو سر دار چل کے دیکھتے ہیں

اس ایک شخص کو دیھو توآ نکھ بھرتی نہیں اس ایک شخص کو مربار چل کے دیکھتے ہیں

وہ میرے گھر کا کرے قصد جب توسائے سے کئی قدم در و دیوار چل کے دیکھتے ہیں

فراز اسیر ہے اس کا کہ وہ فراز کا ہے ہے کون کس کا گر فتار؟ چل کے دیکھتے ہیں

# وہ جو آ جاتے تھے آئکھوں میں ستارے لے کر

وہ جو آجاتے تھے آئکھوں میں ستارے لے کر جانے کس دلیس گئے خواب ہمارے لے کر

چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی توسب سے پہلے پیڑ گرتا ہے توآ جاتے ہیں آرے لے کر

وہ جو آسود ہُساحل ہیں انہیں کیا معلوم اب کے موج آئی تو پلٹے گی کنارے لے کر

ایبالگتاہے کہ مر موسم ہجراں میں بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں یہ تمہارے لے کر

> شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش پھر تار ہتا تھاجو گلیوں میں غبارے لے کر

نقرِ جاں صرف ہوا کلفت ِ ہستی میں فراز اب جو زندہ ہیں تو کچھ سانس ادھارے لے کر

# اب تواس طرح مرى آئكھوں میں خواب آتے ہیں

اب تواس طرح مری آئکھوں میں خواب آتے ہیں جس طرح آئینے چہروں کو ترس جاتے ہیں

> احتیاط اہل محبت کہ اسی شہر میں لوگ گل بدست آتے ہیں اور پایہ رسن جاتے ہیں

جیسے تجدید تعلق کی بھی رُت ہو کوئی زخم بھرتے ہیں تواحباب بھی آ جاتے ہیں

ساقیا! تونے تومیخانے کا بیہ حال کیا بادہ کش محتسب شہر کے گن گاتے ہیں

طعنۂ نشہ نہ دوسب کو کہ کچھ سوختہ جال شدتِ تشنہ لبی سے بھی بہک جاتے ہیں

م کڑی رات کے بعد ایسی قیامت گزری صبح کاذ کر بھی آئے تولرز جاتے ہیں

#### نہ تیراقرب نہ بادہ ہے کیا کیا جائے

نہ تیرا قرب نہ بادہ ہے کیا کیا جائے پھر آج د کھ بھی زیادہ ہے کیا کیا جائے

ہمیں بھی عرضِ تمناکاڈھب نہیں آتا مزاج یار بھی سادہ ہے کیا کیا جائے

کچھ اپنے دوست بھی ترکش بدوش پھرتے ہیں کچھ اپنادل بھی کشادہ ہے کیا کیا جائے

> وہ مہر باں ہے مگر دل کی حرص بھی کم ہو طلب، کرم سے زیادہ ہے کیا کیا جائے

نہ اس سے ترکِ تعلق کی بات کر پائیں نہ ہمد می کاارادہ ہے کیا کیا جائے

سلوکِ یار سے دل ڈوبنے لگاہے فراز مگریہ محفل اعداء ہے کیا کیا جائے

# سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے

سلسلے توڑ گیاوہ تشبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے

شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اینے جھے کی کوئی شمع جلاتے جاتے

کتناآ سال تھاترے ہجر میں مرنا جاناں پھر بھی اک عمر گلی جان سے جاتے جاتے

جشنِ مقتل ہی نہ بر پا ہواور نہ ہم بھی یا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے

اس کی وہ جانے اسے پاسِ و فاتھا کہ نہ تھا تم فرآز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# صنم تراش پرآ دابِ پرآ دابِ كافرانه سمجھ

صنم تراش پر آ دابِ پر آ دابِ کافرانه سمجھ مرایک سنگ سرِ راه کو خدانه سمجھ

میں بچھ کو مانگ رہا ہوں قبول کر کہ نہ کر یہ بات تیری مری ہےاسے دعانہ سمجھ

پلٹ کے آئے گاوہ بھی گئی رتوں کیطرح جو بچھ سے روٹھ گیاہے اسے جدانہ سمجھ

> رهِ وفامیں کوئی آخری مقام نہیں شکست ِ دل کو محبت کی انتہانہ سمجھ

مرایک صاحبِ منزل کو با مرادنه جان مرایک راه نشیس کو شکسته پانه سمجھ

فرازآج کی د نیامرے وجود میں ہے مرے سخن کو فقط میر اتذ کرہ نہ سمجھ

#### آئکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا

آ نکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا ہے ، گزر تا ہے گزر جائے گا

ا تنامانوس نه ہو خلوتِ غم سے اپنی تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا

> تم سرراہ وفادیکھتے رہ جاؤگے اور وہ بام رفاقت سے اتر جائے گا

زندگی تیری عطاہے تو یہ جانے والا تیری بخشش تری دہلیزیہ دھر جائے گا

ڈو بنے ڈو بنے کشی کو اچھالا دے دوں میں نہیں، کوئی توساحل پیراتر جائے گا

ضبط لازم ہے مگر د کھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا

### شهرِ محبت ، ہجر کا موسم ، عہد و فااور میں

شهرِ محبت ، ہجر کا موسم ، عہد و فااور میں تو تواس سبتی سے خوش خوش چلاگیا، اور میں ؟

توجونہ ہو توجیسے سب کو چپ لگ جاتی ہے آپس میں کیا باتیں کرتے رات، دیااور میں

سیر چمن عادت تھی پہلے اب مجبوری ہے تیری تلاش میں چل پڑتے ہیں بادِ صبااور میں

جس کو دیکھو تیری خومیں پاگل پھر تاہے ورنہ ہم مشرب تو نہیں تھے خلق خدااور میں

ایک تووہ ہمراز مراہے ، پھر تیرامداح بس تیراہی ذکر کیا کرتے ہیں ضیااور میں

ایک زمانے بعد فرازیہ شعر کھے میں نے اک مدت سے ملے نہیں ہیں یار مرااور میں

# تشکی استھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے

تشنگی آئھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے ہم نوا گر، خوش رہے جیسے بھی حالوں میں رہے اس قدر د نیامے د کھانے خوبصورت زندگی جس طرح تنلی کوئی مکڑی کے جالوں میں رہے دیھنااے رہ نوردِ شوق! کوئے بار تک کچھ نہ کچھ رنگ حنا یاؤں کے چھالوں میں رہے ہم سے کیوں مانگے حساب جال کوئی جب عمر بھر کون ہیں، کیا ہیں، کہاں ہیں؟ان سوالوں میں رہے بد ظنی ایسی که غیروں کی وفا بھی کھوٹ تھی سوئے ظن ایباکہ ہم اپنوں کی حالوں میں رہے ایک د نیا کو مری دیوانگی خوش آگئی بار مکت کی کتابوں کے حوالوں میں رہے عشق میں دنیا گنوائی ہے نہ جاں دی ہے فراز پھر بھی ہم اہل محبت کی مثالوں میں رہے

# وفاكے باب میں الزام عاشقی نہ لیا

وفاکے باب میں الزام عاشقی نہ لیا کہ تیری بات کی اور تیرا نام بھی نہ لیا

خوشاوہ لوگ کہ محروم التفات رہے ترے کرم کوبہ انداز سادگی نہ لیا

تمہارے بعد کئی ہاتھ دل کی سمت بڑھے مزار شکر گریباں کو ہم نے سی نہ لیا

> تمام مستی و تشنه لبی کے ہنگامے کسی نے سنگ اٹھایا، کسی نے مینالیا

فراز ظلم ہے کچھ اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بھی تھی اندھیری، چراغ بھی نہ لیا

\*\*\*\*\*

#### جو بھی د کھ یاد نہ تھا یاد آیا

جو بھی د کھ باد نہ تھا بادآ با آج کیاجانے کیا یادآیا پھر کوئی ہاتھ ہے دل پر جیسے پهرتراعهد وفاياد آيا جس طرح د هند میں لیٹے ہوئے پھول ایک اک نقش ترایاد آیا ایسی مجبوری کے عالم میں کوئی بادآ بالجھی تؤکیا بادآ با اے رفیقو سر منزل جا کر كيا كوئي آبله يا ياد آيا بادآ باتفانجهرنا تيرا پھر نہیں باد کہ کیا باد آیا جب كوئي زخم كبراداغ بنا جب كوئى بھول گيا ياد آيا یہ محبت بھی ہے کیار وگ فراز جس کو بھولے وہ سدایاد آیا

## ایسے چپ ہیں کہ یہ منزل بھی کڑی ہو جیسے

ایسے چپ ہیں کہ یہ منزل بھی کڑی ہو جیسے تیراملنا بھی جدائی کی گھڑی ہو جیسے

> اپنے ہی سائے سے مرگام لرز جاتا ہوں راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہو جیسے

کتنے نادال ہیں ترے بھولنے والے کہ تجھے یاد کرنے کے لیئے عمر پڑی ہو جیسے

تیرے ماتھے کی شکن پہلے بھی دیکھی تھی مگر یہ گرہ اب کے مرے دل میں پڑی ہو جیسے

منزلیں دور بھی ہیں منزلیں نز دیک بھی ہیں اپنے ہی پاؤل میں زنجیر پڑی ہو جیسے

آج دل کھول کے روئے ہیں تو یوں خوش ہیں فراز چند لمحوں کی بیہ راحت بھی بڑی ہو جیسے

# مرایک بات نه کیوں زمرسی ہماری لگے

مرایک بات نه کیول زمرسی ہماری گلے که ہم کو دستِ زمانہ کے زخم کاری گلے

اداسیاں ہوں مسلسل تو دل نہیں روتا تجھی تجھی ہو تو بیہ کیفیت بھی پیاری گلے

بظام ایک ہی شب ہے فراقِ یار مگر کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری لگے

علاج اس دلِ در د آشناکا کیا کیجئے کہ تیر بن کے جسے حرفِ عمگساری لگے

ہماری پاس بھی بیٹھو بس اتنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ طبیعت اگر تہہاری لگے

فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ پیہ کیا ضرور وہ صورت سبھی کو پیاری لگے

## اے خداجو بھی مجھے بند شکیبائی دے

اے خداجو بھی مجھے پندِ شکیبائی دے اس کی آئکھوں کو مرے زخم کی گہرائی دے

تیرے لو گول سے گلہ ہے مرے آئینوں کو ان کو پتھر نہیں دیتا ہے توبینائی دے

> جس کی ایمایہ کیاتر کِ تعلق سب سے اب وہی شخص مجھے طعبۂ تنہائی دے

یہ دہن زخم کی صورت ہے مرے چہرے پر یا مرے زخم کو بھریا مجھے گویائی دے

> ا تنابے صرفہ نہ جائے مرے گھر کا جلنا چیٹم گریاں نہ سہی چیٹم تماشائی دے

جن کو پیرائن تو قیر و شرف بخشاہے وہ بر ہنہ ہیں انہیں خلعتِ رسوائی دے

کیا خبر تجھ کو کہ کس وضع کا نسل ہے فراز وہ تو قاتل کو بھی الزام مسیائی دے

#### اے خداآج اسے سب کا مقدر کر دے

اے خداآج اسے سب کا مقدر کر دے وہ محبّت کہ جوانساں کو پیمبر کر دے

سانے وہ تھے کہ پقرا گئیں آئکھیں میری زخم بیہ ہیں تو مرے دل کو بھی پنتھر کر دے

صرف آنسوہی اگر دستِ کرم دیتاہے میری اُجڑی ہوئی آنکھوں کو سمندر کر دے

مجھ کوساتی سے گلہ ہونہ ٹنک بخشی کا زمر بھی دے تو مرے جام کو بھر بھر کر دے

شوق اندیشوں سے پاگل ہوا جاتا ہے فراز کاش بیہ خانہ خرابی مجھے بے در کر دے

#### د کھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں

د کھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ول بھی مانانہیں کہ تجھ سے کہیں آج تک اپنی بے کلی کاسب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ائك توحرف آشنا تفامگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں قاصد! ہم فقیر لو گوں کا اک ٹھکانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں اے خدا در دول ہے بخشش دوست آپ و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں اب تواینا بھی اس گلی میں فراز آناجانانہیں کہ تھے کہیں

# وہی عشق جو تھا کبھی جنوں اسے روز گار بنادیا

وہی عشق جو تھا کبھی جنوں اسے روز گار بنادیا کہیں زخم بیچ میں آگئے کہیں شعر کوئی سنادیا

وہی ہم کہ جن کو عزیز تھی درِ آبرو کی چیک دمک یہی ہم کہ روزِ سیاہ میں زرِ داغِ دل بھی لٹادیا

کبھی یوں بھی تھا کہ مزار تیر جگر میں تھے تود کھی نہ تھے مگر اب یہ ہے کسی مہر بال کے تپاک نے بھی رلادیا

کبھی خود کو ٹوٹتے پھوٹتے بھی جو دیکھتے تو حزیں نہ تھے مگر آج خود پہ نظر پڑی تو شکستِ جاں نے بلادیا

کوئی نامہ دلبرِ شہر کا کہ غزل گری کا بہانہ ہو وہی حرف دل جسے مدتوں سے ہم اہلِ دل نے بھلادیا

#### رونے سے ملال گھٹ گیا ہے

رونے سے ملال گھٹ گیا ہے بادل تھا برس کے حبیث گیا ہے

اب دوش پہ سر نہیں تو گویا اک بوجھ سادل سے ہٹ گیا ہے

> یہ خلوت جال میں کون آیا مرچیز الٹ بلیٹ گیا ہے

کیامالِ غنیم تھامراشہر کیوں کشکریوں میں بٹ گیاہے

> اب دل میں فراز کون آئے دنیا سے بیہ شہر کٹ گیا ہے

# تم بھی خفا ہو لوگ بھی بر ہم ہیں دوستو

تم بھی خفا ہولوگ بھی برہم ہیں دوستو اب ہو چلایقیں کہ برے ہم ہیں دوستو

کس کو ہمارے حال سے نسبت ہے کیا کریں آئکھیں تو دوشمنوں کی بھی پرنم ہیں دوستو

> ا پنے سوا ہمارے نہ ہونے کاغم کسے اپنی تلاش میں تو ہم ہی ہم ہیں دوستو

کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو

اس شهر آرزوسے بھی باہر نکل چلو اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہیں دوستو

> سب کچھ سہی فراز پر اتنا ضرور ہے دنیامیں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو

# تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے

تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے پھر جو بھی در ملاہے اسی درکے ہو گئے

پھریوں ہوا کہ غیر کو دل سے لگالیا اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے

کیالوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے

> اے یادِ یار تجھ سے کریں کیا شکایتیں اے دردِ ہجر ہم بھی تو پھر کے ہو گئے

سمجھار ہے تھے مجھ کو سبھی ناصحانِ شہر پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے

اب کے نہ انظار کریں چارہ گر کا ہم اب کے گئے تو کوئے ستم گرکے ہو گئے

روتے ہواک جزیرۂ جاں کو فرازتم دیھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے

# ہم سنائیں تو کہانی اور ہے

ہم سنائیں تو کہانی اور ہے بارلو گوں کی زبانی اور ہے حارہ گرروتے ہیں تازہ زخم کو دل کی بیاری پرانی اور ہے جو کہا ہم نے وہ مضمون اور تھا ترجمال کی ترجمانی اور ہے ہے بساطِ دل لہو کی اک بوند چیثم پر خوں کی روانی اور ہے نامه بر کو کچھ بھی ہم پیغام دیں داستاں اس نے سنائی اور ہے آب زمزم دوست لائے ہیں عبث ہم جو پیتے ہیں وہ یانی اور ہے سب قیامت قامتوں کو دیھ لو کیا مرے جاناں کا ٹانی اور ہے شاعری کرتی ہےاک دنیافراز یر تری ساده بیانی اور ہے

# ہاتھ اٹھائے ہیں مگر اب پہ دعا کوئی نہیں

ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پہ دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تووہ ، جس کی جزا کوئی نہیں

آ کہ اب تشلیم کر لیں تو نہیں تو میں سہی کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی نہیں

وقت نے وہ خاک اڑائی ہے کہ دل کے دشت سے قافلے گزرے ہیں پھر بھی نقشِ یا کوئی نہیں

خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں

کیسے رستوں سے چلے اور بیہ کہاں پہنچے فراز یا ہجوم دوستاں تھاسا تھ ۔ یا کوئی نہیں

#### بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جبیبا ہے

بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جیسا ہے کہ زم<sub>بر</sub> غم کا نشہ بھی شراب جیسا ہے

کہاں وہ قرب کہ اب تو یہ حال ہے جیسے ترے فراق کا عالم بھی خواب جبیبا ہے

مگر کبھی کوئی دیکھے کوئی پڑھے تو سہی دل آئینہ ہے تو چہرہ کتاب جیسا ہے

وہ سامنے ہے مگر تشکی نہیں جاتی یہ کیاستم ہے کہ دریاسراب جبیباہے

فراز سنگ ملامت سے زخم زخم سہی ہمیں عزیز ہے خانہ خراب جبیبا ہے

# زخم کو پیول توصر صر کو صباکہتے ہیں

زخم کو پھول توصَرصَر کو صباکہتے ہیں جانے کیادور ہے، کیالوگ ہیں، کیاکہتے ہیں

کیا قیامت ہے کہ جن کے لئے رک رک کے چلے اب وہی لوگ ہمیں آبلہ یا کہتے ہیں

> کوئی بتلاؤ کہ اک عمر کا بجھٹرا محبوب اتفا قا کہیں ملاجائے تو کیا کہتے ہیں

یہ بھی اندازِ سخن ہے کہ جفا کو تیری غمزہ وعشوہ وانداز واداکہتے ہیں

جب تلک دور ہے تو تیری پر ستش کر لیں ہم جسے چھونہ سکیںاس کو خدا کہتے ہیں

> کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز وہ جو محروم تمنا ہیں براکہتے ہیں

## اس نے سکوتِ شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا

اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا هجر کی رات بام پر ماه تمام رکه دیا آمد دوست کی نوید کوئے وفامیں عام تھی میں نے بھی اک چراغ سادل سر شام رکھ دیا دیھویہ میرے خواب تھے دیھویہ میرے زخم ہیں میں نے توسب حساب جال برسر عام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کھے میں نے تواس کے یاؤں میں سارا کلام رکھ دیا شدت تشکی میں بھی غیرت مے کشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اے کے بہار نے بھی کیں ایسی شرار تیں کہ بس کبک دری کی حیال میں تیراخرام رکھ دیا جو بھی ملااسی کا دل حلقہ بگوش بارتھا اس نے توسارے شہر کو کرکے غلام رکھ دیا اور فراز جا ہئیں کتنی محبتیں تجھے ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا

\*\*\*\*\*

## سكوتِ شامِ خزال ہے قريب آجاؤ

سکوتِ شامِ خزاں ہے قریب آ جاؤ بڑااداس سال ہے قریب آ جاؤ

نہ تم کوخود پہ بھروسانہ ہم کوزعم وفا نہ اعتبارِ جہال ہے قریب آ جاؤ

رہِ طلب میں کسی کو کسی کا دھیان نہیں ہجومِ ہم سفر ال ہے قریب آ جاؤ

جو دشتِ عشق میں بچھڑے وہ عمر بھرنہ ملے یہاں دھواں ہی دھواں ہے قریب آ جاؤ

> یہ آند ھیاں ہیں تو شہرِ وفا کی خیر نہیں زمانہ خاک فشاں ہے قریب آ جاؤ

فقیہ شہر کی مجلس نہیں کہ دور رہو یہ بزم پیر مغال ہے قریب آ جاؤ

فراز دور کے سورج غروب سمجھے گئے یہ دورِ کم نظراں ہے قریب آ جاؤ

#### گئے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا

گئے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا مگر کچھ اور ہی انداز آج اس کا تھا

وه شهر یار جب اقلیم حرف میں آیا تو میر ادست گکر تخت و تاج اس کا تھا

میں کیا بتاؤں کہ کیوں اس نے بے وفائی کی مگریہی کہ کچھ ایسامزاج اس کا تھا

> لہو لہان تھامیں اور عدل کی میزان جھکی تھی جانبِ قاتل کہ راج اس کا تھا

تخفیے گلہ ہے کہ دنیانے پھیر لیں آئھیں فرازیہ توسداسے رواج اس کا تھا

#### جب ملا قات بے ارادہ تھی

جب ملا قات بے ارادہ تھی اس میں آ سودگی زیادہ تھی نە توقع نەا تىظار نەرىخ صبح ہجراں نہ شام وعدہ تھی نه تكلف نه احتياط نه زعم دوستی کی زبان ساده تھی جب بھی جاہا کہ گنگناؤں اسے شاعری پیش یا فقاده تھی لعل ہے لب چراغ سی آئکھیں ناك ستوال جبين كشاده تھي مدت جال سے رنگ تانباسا ساغر افروز موج باده تقي زلف کو ہمسری کادعویٰ تھا پیر بھی خوش قامتی زیادہ تھی کچھ توپیکر میں تھی بلا کی تلاش هچھ وہ کافر تنگ لبادہ تھی اپسرائقی نه حور تقی نه پر ي

دلبری میں مگرزیادہ تھی جتنی ہے مہر، مہرباں اتنی جتنی دشوار، اتنی سادہ تھی اک زمانہ جسے کھے قاتل میرے شانے یہ سرنہادہ تھی میرے شانے یہ سرنہادہ تھی یہ غزل دین اس غزال کی ہے جس میں ہم سے وفازیادہ تھی وہ بھی کیادن تھے جب فراز اس سے عشق کم عاشقی زیادہ تھی

#### وہ شکل وہ لالے کی سی کیاری نہیں بھولے

وہ شکل وہ لالے کی سی کماری نہیں بھولے ا گبور میں جو شام گزاری نہیں بھولے صورت تھی کہ ہم جیسے صنم ساز بھی گم تھے مورت تھی کہ ہم جیسے پجاری نہیں بھولے اب اس کا تغافل بھی گوارا کہ ابھی تک ہم ترکے ملا قات کی خواری نہیں بھولے یاروں کی خطاوٰں یہ نظر ہم نے نہ رکھی اور بار کوئی بھول ہماری نہیں بھولے خلعت کے لئے حرف کاسودا نہیں کرتے کچھ لوگ انجھی وضع ہماری نہیں بھولے دانے کی ہوس لانہ سکی دام میں مجھ کو یہ میری خطامیرے شکاری نہیں بھولے ہم اپنے تئیں لا کھ زخود رفتہ ہوں لیکن یوں ہے کہ کوئی بات تمہاری نہیں بھولے اک لبعت ہندی نے فراز اے کے لکھاہے رادھا کو کبھی کر شن مراری نہیں بھولے

# یہ طبیعت ہے توخود آزار بن جائیں گے ہم

یہ طبیعت ہے توخود آزار بن جائیں گے ہم حارہ گررو کینگے اور عمخوار بن جائیں گے ہم ہم سر حاکِ و فامیں اور ترادستِ ہنر جو بنادے گا ہمیں اے بار بن جائیں گے ہم کیا خبر تھی اے نگار شہر تیرے عشق میں دلبران شہر کے دلدار بن جائیں گے ہم سخت حال ہیں پر ہماری استواری پر نہ جا ایسے ٹوٹیں گے ترااقرار بن جائیں گے ہم اوریچھ دن بیٹھنے د و کوئے جاناں میں ہمیں ر فتہ رفتہ سایئہ دیوار بن جائیں گے ہم اس قدرآ سال نہ ہو گی مرکسی سے دوستی آ شنائی میں ترامعیار بن جائیں گے ہم میر و غالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق زعم پیر تھارومی وعطار بن جائیں گے ہم د کھنے میں شاخ گل لگتے ہیں لیکن دیکھنا وست ملجیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم ہم چراغوں کو تو تاریکی سے لڑنا ہے فراز گل ہوئے پر صبح کے آثار بن جائیں گے ہم

# کہا تھا کس نے تجھے آبر و گنوانے جا

کہا تھا کس نے تخفے آبر و گنوانے جا فراز اور اسے حال دل سنانے جا

کل اک فقیر نے کس ساد گی سے مجھ سے کہا تری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا

اسے بھی ہم نے گنوایاتری خوشی کے لئے مجھے بھی دیکھ لیاہے ارے زمانے جا

بہت ہے دولت پندار پھر بھی دیوانے جو تجھ سے روٹھ چکا ہے اسے منانے جا

سناہے اس نے سوئمبر کی رسم تازہ کی فراز تو بھی مقدر کوآ زمانے جا

## توپاس بھی ہوتودل بے قرار اپناہے

تو پاس بھی ہو تو دل بے قرار اپنا ہے کہ ہم کو تیر انہیں انتظار اپنا ہے

ملے کوئی بھی تراذ کر چھٹر دیتے ہیں کہ جیسے سارا جہاں راز دار اپناہے

وہ دور ہو تو بجاتر کِ دوستی کا خیال وہ سامنے ہو تو کب اختیار اپنا ہے

زمانے بھر کے دکھوں کولگالیادل سے اس آسرے یہ کہ اک غمگسار اپناہے

فراز راحتِ جال بھی وہی ہے کیا کیج وہ جس کے ہاتھ سے سینہ فگار اپنا ہے

# كيول طبيعت كهيس تظهرتي نهيس

کیوں طبیعت کہیں تھہر تی نہیں دوستی تواداس کرتی نہیں

ہم ہمیشہ کے سیر چیثم سہی تجھ کو دیکھیں توآئکھ بھرتی نہیں

شبِ ہجراں بھی روزِ بد کی طرح کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں

شعر بھی آیتوں سے کیا کم ہیں ہم پہ ماناوحی اترتی نہیں

اس کی رحمت کا کیا حساب کریں بس ہمیں سے حساب کرتی نہیں

یہ محبت ہے ، سن! زمانے سن! اتنی آ سانیوں سے مرتی نہیں

جس طرح تم گزرتے ہو فراز زندگی اس طرح گزرتی نہیں

#### منتظر کب سے تخیر ہے تری تقریر کا

منتظر کب سے تخیر ہے تری تقریر کا بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا

رات کیاسویا که باقی عم کی نینداڑ گئی خواب کیادیکھا که دھڑ کالگ گیا تعبیر کا

جس طرح بادل کاسایہ پیاس بھڑ کا تارہے میں نے وہ عالم بھی دیکھاہے تری تصویر کا

کس طرح پایا تجھے پھر کس طرح کھویا تجھے مجھ سامنکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا

عشق میں سر پھوڑ نا بھی کیا کہ یہ نے مہرلوگ جوئے خوں کو نام دے دیتے ہیں جوئے شیر کا

جس کو بھی جاہاسے شدت سے جاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹانہیں ہے درد کی زنجیر کا

## جانے نشے میں کہ وہ آفت جاں خواب میں تھا

جانے نشے میں کہ وہ آفت جاں خواب میں تھا جیسے اک فتنہ بیدار، رواں خواب میں تھا

وہ سریشام، سمندر کا کنارا، تراساتھ اب تولگتاہے کہ جیسے بیہ سماں خواب میں تھا

جیسے یادوں کادریچہ کوئی وارہ جائے اک ستارہ مری جانب گگراں خواب میں تھا

جب کھلی آئکھ تو میں تھامری تنہائی تھی وہ جو تھا قافلۂ ہمسفراں خواب میں تھا

ایسے قاتل کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے فراز شکر کر شکر کہ وہ دشمن جاں خواب میں تھا

## کروں نہ یادا گر کس طرح بھلاؤں اسے

کروں نہ یادا گر کس طرح بھلاؤں اسے غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے

وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے

یہ لوگ تذکرے کرتے ہیں اپنے لوگوں سے میں کیسے بات کروں اور کہاں سے لاوُں اسے

> مگر وہ زود فراموش زود رنج بھی ہے کہ روٹھ جائے اگریاد پکھ دلاؤں اسے

وہی جو دولتِ دل ہے وہی جو راحتِ جاں تمہاری بات پیراے ناصحو گنواؤں اسے

جو ہم سفر سر منزل بچھڑ رہاہے فراز عجب نہیں کہ اگریاد بھی نہ آؤں اسے

# جز تیرے کوئی بھی دِن رات نہ جانے میرے

بُخز تیرے کوئی بھی دِن رات نہ جانے میرے تو کہاں ہے مگر اے دوست پُرانے میرے

> تو بھی خو شبو ہے مگر میر استجسّ بے کار بر قِ آ وارہ کی مانند ٹھکانے میرے

> شمع کی لو تھی کہ وہ تو تھا مگر ہجر کی رات دیر تک روتار ہا کوئی سر ہانے میرے

خلق کی بے خبری ہے کہ مری رُسوائی لوگ مُجھ کو ہی سُناتے ہیں فسانے میرے

لُٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھراہے دامن دیکھ غارت گریِ دِل یہ خزانے میرے

آج اک اور برس بیت گیااُس کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے

کاش تو بھی میری آ واز کہیں سُنتا ہو پھر پُکاراہے تجھے دِل کی صدانے میرے

کاش تو بھی کبھی آئے مسیائی کو لوگ آتے ہیں بُہت دِل کو دُ کھانے میرے

توہے کس حال میں اے زود فراموش میرے مُجھ کو تو چھین لیاعہدِ و فانے میرے

چارہ گریوں تو بُہت ہیں مگر اے جانِ فراز مجز ترے اور کوئی غم نہ جانے میرے

# جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو

جس سمت بھی دیھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے جانِ جہال میہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو

یہ خواب ہے خو شبو ہے کہ جھو نکا ہے کہ پل ہے یہ دھند ہے بادل ہے کہ سایہ ہے کہ تم ہو

> اس دید کی ساعت میں کئی رنگ ہیں لرزاں میں ہوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہ تم ہو

دیکھویہ کسی اور کی آئکھیں ہیں کہ میری دیکھوں بیہ کسی اور کا چہرہ ہے کہ تم ہو

یہ عمر گریزاں کہیں تھہرے تو یہ جانوں مرسانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہ تم ہو

مر بزم میں موضوع سخن دل زدگاں کا اب کون ہے شیریں ہے کہ لیلا ہے کہ تم ہو

اک در د کا پھیلا ہواصحر اہے کہ میں ہوں اک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو

وہ وقت نہ آئے کہ دلِ زار بھی سوچے اس شہر میں تنہا کوئی ہم ساہے کہ تم ہو

آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مقتل بیر سم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو

اے جانِ فرازاتنی بھی توفیق کسے تھی ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو

#### عشق بس ایک کرشمہ ہے، فسول ہے، یول ہے

عشق بس ایک کرشمہ ہے، فسول ہے، پول ہے یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے جیسے کوئی درِ دل پر ہو ستادہ کب ہے ایک سامیر نه درول ہے، نه برول ہے، یول ہے تم محبت میں کہاں سود وزیاں لے آئے عشق کا نام خرد ہے نہ جنول ہے، یول ہے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے اب تو در بامیں تلاطم نہ سکوں ہے، یوں ہے تونے دیکھی ہی نہیں دشتِ و فاکی تصویر نوكِ مرخاري اك قطرة خول ہے ، يول ہے ناصحا بچھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روزآ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے ، یول ہے شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز یہ بھی اک سلسلۂ کن فیکوں ہے ، یوں ہے

# اب کے رت بدلی توخو شبو کا سفر دیکھے گا کون

اب کے رت بدلی توخو شبوکا سفر دیکھے گا کون زخم پھولوں کی طرح مہکیں گے پر دیکھے گا کون

دیکناسب رقص تبمل میں مگن ہو جائیں گے جس طرف سے تیر آئے گااد ھر دیکھے گا کون

زخم جتنے بھی تھے سب منسوب قاتل سے ہوئے تیرے ہاتھوں کے نشال اے جیارہ گردیکھے گا کون

وہ ہوس ہو یا وفا ہو بات محرومی کی ہے لوگ تو کھل کھول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون

ہم چراغ شب ہی جب تھہرے تو پھر کیاسو چنا رات تھی کس کا مقدر اور سحر دیکھے گا کون

م کوئی اپنی ہوامیں مست پھر تا ہے فراز شہر ناپر سال میں تیری چشم تر دیکھے گا کون

## اب کے ہم پر کیساسال بڑالو گو

اب کے ہم پر کیساسال پڑالو گو شہر میں آ وازوں کاکال پڑالو گو

مرچېره دو ځکڙول میں تقسیم ہوا اب کے دلول میں ایسا بال پڑالو گو

جب بھی دیار خندہ دلاں سے گزرے ہیں اس سے آگے شہر ملال پڑالو گو

آئے رت اور جائے رت کی بات نہیں اب تو عمروں کا جنجال پڑالو گو

تلخ نوائی کا مجرم تھا صرف فراز پھر کیوں سارے باغ پیہ جال پڑالو گو

#### وہ جو سر گشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے

وہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے ان سے مت مل کہ انہیں روگ ہیں خوابوں والے

> اب نے سال کی مہلت نہیں ملنے والی آ چکے اب تو شب ور وز عذابوں والے

اب توسب دشنہ و خنجر کی زباں بولتے ہیں اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے

زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کر دار عقابوں والے

نہ مرے زخم کھلے ہیں نہ ترارنگ حنا موسم آئے ہی نہیں اب کے گلابوں والے

# ا بھی کچھ اور کرشے غزل کے دیکھتے ہیں

ا بھی کچھ اور کرشے غزل کے دیکھتے ہیں فرازاب ذرالہجہ بدل کے دیکھتے ہیں

جدائیاں تو مقدر ہیں پھر بھی جان سفر کچھ اور دور ذراساتھ چل کے دیکھتے ہیں

رہ و فامیں حریف خرام کوئی تو ہو سواپنے آپ سے آگے نکل کے دیکھتے ہیں

توسامنے ہے تو پھر کیوں یقیں نہیں آتا یہ بار بار جو آئکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں

یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں جو لالحوِں سے تخجے ، مجھ کو جل کے دیکھتے ہیں

یہ قرب کیا ہے کہ یک جاں ہوئے نہ دور رہے مزار ایک ہی قالب میں ڈھل کے دیکھتے ہیں

نہ تجھ کومات ہوئی ہے نہ مجھ کومات ہوئی سواب کے دونوں ہی جالیں بدل کے دیکتے ہیں

یہ کون ہے سرساحل کے ڈوبنے والے سمندروں کی تہوں سے احچل کے دیکھتے ہیں

ا بھی تلک تونہ کندن ہوئے نہ را کھ ہوئے ہم اپنی آگ میں مرروز جل کے دیکھتے ہیں

بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اسکی خیر خبر چلو فراز کوئے یار چل کے دیکھتے ہیں

## اِس قدرمسلسل تھیں شدتیں جدائی کی

اِس قدرمسلسل تھیں شدیتیں جدائی کی آج پہلی باراس سے میں نے بے وفائی کی ورنهاب تلک بول تفاخواہشوں کی بارش میں باتوٹوٹ کرروہا باغزل سرائی کی تج دیا تھاکل جن کو ہم نے تیری حابت میں آرج ان سے مجبوراً تازہ آشنائی کی ہو چلا تھاجب مجھ کو اختلاف اپنے سے تونے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی ترك كرچكے قاصد كوئے نامرادال كو کون اب خبر لاوے شہر آ شنائی کی طنز و طعنہ و تہمت سب ہنر ہیں ناصح کے آپ سے کوئی یو چھے ہم نے کیا برائی کی يهر قفس ميں شوراٹھا قيديوں کااور صياد د پھنااڑا دیگا پھر خبر رہائی کی د که ہواجب اس در پر کل فراز کو دیکھا لا کھ عیب تھے اس میں خونہ تھی گدائی کی

#### انکارنہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں

انکارنہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں کیا بات ہے سر کار بڑی دیر سے چپ ہیں

آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل روتے ہوئے بیار بڑی دیر سے چپ ہیں

> اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آ ہٹ بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہیں

ساقی میہ خموشی بھی تو بچھ غور طلب ہے ساقی ترے میخوار بڑی دیر سے چپ ہیں

یہ برق نشمن پہ گری تھی کہ تفس پر مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں

اس شہر میں مرجنس بنی یوسف کنعال بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہیں

پھر نعرۂ مستانہ فراز آؤلگائیں اہل رسن و دار بڑی دیر سے چپ ہیں

#### آ نکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا

آ نکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا ہے گزر تا ہے گزر جائے گا

ا تنامانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا توڈر جائے گا

ڈو بنے ڈو بنے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں کوئی توساحل پیراتر جائے گا

زندگی تیری عطاہے تو یہ جانے والا تیری بخشش تری دہلیزیہ دھر جائے گا

ضبط لازم ہے مگر د کھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا

\*\*\*\*

### ہ تکھوں میں ستارے تو کئی شام سے اترے

آئکھوں میں ستارے تو کئی شام سے اترے پر دل کی اداسی نہ در و بام سے اترے

> کچھ رنگ توا بھرے تری گل پیر ہنی کا کچھ زنگ توآئینۂ ایام سے اترے

ہوتے رہے دل کھہ بہ کھہ تہہ و بالا وہ زینہ بہ زینہ بڑے آرام سے اترے

جب تک ترے قد موں میں فروکش ہیں سبوکش ساقی خط بادہ نہ لب جام سے اتر ہے

#### ایک دیوانہ یہ کہتے ہوئے ہنستاجاتا

ایک دیوانہ ہیہ کہتے ہوئے ہنستا جاتا کاش منزل سے بھی آگے کوئی رستا جاتا

اے میرے ابر گربزاں مری آئکھوں کی طرح گربر سناہی مختبے تھا توبر ستاجاتا

> آج تک یاد ہے اظہار محبت کاوہ بل کہ مری بات کی لکنت پہوہ ہنستا جاتا

اتنے محدود کرم سے تو تغافل بہتر گرتر ستاہی مجھے تھاتو تر ستاجاتا

#### پھرے گاتو بھی یو نہی کو بکو ہماری طرح

پھرے گاتو بھی یو نہی کو بکو ہماری طرح دربیدہ دامن وآشفتہ موہماری طرح

کبھی تو سنگ سے پھوٹے گی آ بجو غم کی کبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تو ہماری طرح

بلٹ کے بچھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن لٹاکے قافلۂ رنگ و بوہماری طرح

یہ کیا کہ اہل ہوس بھی سجائے پھرتے ہیں دلوں یہ داغ جبیں پر لہو ہماری طرح

وہ لا کھ دستمن جاں ہو مگر خدانہ کرے کہ اس کا حال بھی ہو ہٹو بہو ہماری طرح

ہمی فراز سز اوار سنگ کیوں گھرے کہ اور بھی تو ہیں دیوانہ خو ہماری طرح

#### يتة صحر اوُل په گرجا، سر دريابرسا

یتے صحر اوُل پہ گرجا، سر دریا برسا تھی طلب کس کو مگر ابر کہاں جا برسا

کتنے طو فانوں کی حامل تھی لہو کی اک بوند دل میں اک لہر اٹھی، آنکھ سے دریا برسا

> کوئی غرقاب، کوئی ماہی ہے آب ہوا ابرِ بے فیض جو برسا بھی تو کیسا برسا

چڑھتے دریاؤں میں طوفان اٹھانے والے چند بوندیں ہی سرِ دامنِ صحر ابر سا

> طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل یا تو گھنگھور گھٹائیں نہاٹھا، یابرسا

ابر و باراں کے خدا، جھومتا بادل نہ سہی آگ ہی اب سر گلزارِ تمنا برسا

ا پنی قسمت که گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فراز اور جہاں وہ ہیں وہاں ابر کاسابیہ برسا

#### تجھ پر بھی نہ ہو گمان میر ا

تجھ پر بھی نہ ہو گمان میرا اتنا بھی کہانہ مان میرا

میں دکھتے ہوئے دلوں کاعیسی اور جسم لہولہان میرا

> کچھ روشنی شہر کو ملی تو حبتا ہے جلے مکاں میرا

یہ ذات میہ کا ئنات کیا ہے تو جان مری جہان میر ا

توآیا توکب ملیٹ کے آیا جب ٹوٹ چکا تھامان میرا

جو کچھ بھی ہوا یہی بہت ہے تجھ کو بھی رہاہے دھیان میر ا

### تجھ سے مل کر تو ہیر لگتا ہے کہ اے اجنبی دوست

تجھ سے مل کر توبیہ لگتاہے کہ اے اجنبی دوست تو مری پہلی محبت تھی مرے آخری دوست

> لوگ م بات کاافسانہ بنادیتے ہیں یہ تو دنیا ہے مری جاں کئی دستمن کئی دوست

تیرے قامت سے بھی لیٹی ہے امر بیل کوئی میری چاہت کو بھی دنیا کی نظر کھا گئی دوست

یاد آئی ہے تو پھر ٹوٹ کے یاد آئی ہے کوئی گزری ہوئی منزل کوئی بھولی ہوئی دوست

اب بھی آئے ہو تواحسان تمہارالیکن وہ قیامت جو گزرتی تھی گزر بھی گئی دوست

تیرے لہجے کی تھکن میں ترادل شامل ہے ابیالگتا ہے جدائی کی گھڑی آگئی دوست

بارش سنگ کا موسم ہے مرے شہر میں تو توبیہ شیشے سابدن لے کے کہاں آگئی دوست

میں اسے عہد شکن کیسے سمجھ لوں جس نے آخری خط میں لکھا تھا کہ فقط "آپ کی دوست "

### تم بھی خفا ہولوگ بھی برہم ہے دوستو

تم بھی خفا ہولوگ بھی برہم ہے دوستو اب ہو چلایقیں کہ برے ہم ہیں دوستو

کس کو ہمارے حال سے نسبت ہے کیا کریں آئکھیں تو دشمنوں کی بھی پرنم ہیں دوستو

> اپنے سوا ہمارے نہ ہونے کا غم کسے اپنی تلاش میں تو ہمی ہم ہیں دوستو

کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو

اس شہر آرز و سے بھی باہر نکل چلو اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہیں دوستو

> سب کچھ سہی فراز پر اتناضر ور ہے دنیامیں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو

#### تیرے چرچ ہیں جفاسے تیری

تیرے چرچ ہیں جفاسے تیری لوگ مرجائیں بلاسے تیری

کوئی نسبت کبھی اے جان سخن کسی محروم نواسے تیری

اے مرے ابر گریزاں کب تک راہ تکتے رہیں پیاسے تیری

تیرے مقل بھی ہمیں سے آباد ہم بھی زندہ ہیں دعاسے تیری

تو بھی نادم ہے زمانے سے فراز وہ بھی ناخوش ہیں وفاسے تیری

#### د کھ کی دواک برساتوں سے کب بیہ دل پایاب بھرا

د کھ کی دواک برساتوں سے کب بیہ دل پایاب بھرا وہ تو کو ئی دریالے آیا دریا بھی سیلاب بھرا

سوچا تھاغم کو غم کاٹے زمر کازم بنے تریاق اب دل آبلہ آبلہ ہے اور شیش جان زمر اب بھرا

تم آ جاتے تواس رات کی عمر بھی کمبی ہو جاتی ابھی تھادیواروں پر سبز ہابھی تھاصحن گلاب بھرا

جانے ہجر کی رات کہ وصل کی رات گزار کے آئے ہو آئکھیں نیندوں نیند بھری ہیں جسم ہے خوابوں خواب بھرا

#### جو غیر تھے وہ اسی بات پر ہمارے ہوئے

جو غیر تھے وہ اسی بات پر ہمارے ہوئے کہ ہم سے دوست بہت بے خبر ہمارے ہوئے

کسے خبر کہ وہ محبت تھی یار قابت تھی بہت سے لوگ مجھے دیکھ کر ہمارے ہوئے

اب اک ہجوم شکستہ دلاں ہے ساتھ اپنے جنہیں کوئی نہ ملاہمسفر ہمارے ہوئے

کسی نے غم تو کسی نے مزاج غم بخشا سب اپنی اپنی جگہ جارہ گر ہمارے ہوئے

بجھاکے طاق کی شمعیں نہ دیکھ تاروں کو اسی جنوں میں تو بر باد گھر ہمارے ہوئے

وہ اعتماد کہاں سے فراز لائیں گے کسی کو جیموڑ کے وہ اب اگر ہمارے ہوئے

### رات اور جاند میں جب سر گوشی ہوتی ہے

رات اور چاند میں جب سر گوشی ہوتی ہے یاد سے دل کی ہم آغوشی ہوتی ہے

> ا پنا گھر چھوڑا یااس کا در چھوڑا اس کے بعد تو خانہ بدوشی ہوتی ہے

> بوجھ وفاکا ہم نے اٹھایا یا تم نے ہمسفروں میں یہ ہمدوشی ہوتی ہے

نستی والے ایسے خو فنر دہ کب تھے اب توخود سے بھی سر گوشی ہوتی ہے

#### ساقیاایک نظرجام سے پہلے پہلے

ساقیاایک نظر جام سے پہلے پہلے ہم کو جانا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے

نو گر فتار وفا، سعی رہائی ہے عبث ہم بھی الجھے تھے بہت دام سے پہلے پہلے

خوش ہوااے دل کی محبت تو نبھادی تونے لوگ اجڑ جاتے ہیں انجام سے پہلے پہلے

اب ترے ذکر پہ ہم بات بدل دیتے ہیں کتنی رغبت تھی ترے نام سے پہلے پہلے

> سامنے عمر پڑی ہے شب تنہائی کی وہ مجھے جھوڑ گیاشام سے پہلے پہلے

کتنا اچھاتھا کہ ہم بھی جیا کرتے تھے فراز غیر معروف سے ، گمنام سے ، پہلے پہلے

#### سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا

سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا جبکہ خود پتھر کو بت، بت کو خدامیں نے کیا

کیسے نامانوس لفظوں کی کہانی تھاوہ شخص اس کو کتنی مشکلوں سے ترجمہ میں نے کیا

وہ مری پہلی محبت وہ مری پہلی شکست پھر تو بیان و فاسو مرتبہ میں نے کیا

ہوں سز اوار سز اکیوں جب مقدر میں مرے جو بھی اس جانِ جہاں نے لکھ دیا میں نے کیا

### سو دور بوں پہ بھی مرے دل سے جدانہ تھی

سود ور بوں پہ بھی مرے دل سے جدانہ تھی تو میری زندگی تھی مگر بے وفانہ تھی

> دل نے ذراسے غم کو قیامت بنادیا ورنہ وہ آئکھ اتنی زیادہ خفانہ تھی

یوں دل لرزاٹھا ہے کسی کو پکار کر میری صدا بھی جیسے کہ میری صدانہ تھی

برگ خزاں جو شاخ سے ٹوٹا وہ خاک تھا اس جاں سپر دگی کے تو قابل ہوانہ تھی

جگنو کی روشنی سے بھی کیا کیا بھڑ ک اٹھی اس شہر کی فضا کہ چراع آشانہ تھی

\*\*\*\*\*

### سوصلیبیں تھیں ہراک حرف جنوں سے پہلے

سوصلیبیں تھیں مراک حرف جنوں سے پہلے کیا کہوں اب میں 'کہوں یانہ کہوں' سے پہلے

اس کو فرصت ہی نہیں دوسرے لوگوں کی طرح جس کو نسبت تھی مرے حال زبوں سے پہلے

> کوئی اسم ایسا کہ اس شخص کا جاد وانزے کوئی اعجاز مگر اس کے فسوں سے پہلے

بے طلب اس کی عنایت ہے تو حیران ہوں میں ہاتھ مانوس نہ تھے شاخ نگوں سے پہلے

> حرف دل آیا که آیا میرے ہو نٹوں پہاب بڑھ گئی بات بہت سوز دروں سے پہلے

تشکی نے نگہ یار کی شر مندہ کیا دل کی او قات نہ تھی قطرۂ خوں سے پہلے

خوش ہوآ شوب محبت سے کہ زندہ ہو فراز ورنہ کچھ بھی تو نہیں دل کے سکوں سے پہلے

### عاشقی بے دلی سے مشکل ہے

عاشقی بے دلی سے مشکل ہے پھر محبت اسی سے مشکل ہے

عشق آغاز ہی سے مشکل ہے صبر کرناا بھی سے مشکل ہے

ہم کوآساں ہیں اور ہمارے لیے دشنی دوستی سے مشکل ہے

جس کوسب بے وفا سمجھتے ہوں بے وفائی اسی سے مشکل ہے

ایک کو دوسرے سے سہل نہ جان مرکوئی مرکسی سے مشکل ہے

> تو بصند ہے تو جا فراز مگر واپسی اس گلی سے مشکل ہے

## عجیب رت تھی کہ ہر چندیاس تھاوہ بھی

عجیب رت تھی کہ مرچند پاس تھاوہ بھی بہت ملول تھامیں بھی،اداس تھاوہ بھی

کسی کے شہر میں کی گفتگو ہواؤں سے یہ سوچ کر کہ کہیں آس یاس تھاوہ بھی

ہم اپنے زعم میں خوش تھے کہ اس کو بھول چکے مگر گمان تھا یہ بھی، قیاس تھا وہ بھی

کہاں ہےاب غم دنیا، کہاں ہے اب غم جال وہ دن بھی تھے کہ ہمیں بیہ بھی راس تھاوہ بھی

> فراز تیرے گریباں پہ کل جو ہنستا تھا اسے ملے تو دریدہ لباس تھاوہ بھی

### فرازاب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں

فرازاب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں

لب ود ہن بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا مگر جو دل پیہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں

> مری زبان کی لکنت سے برگمان نہ ہو جو تو کھے تو تجھے عمر بھر ملوں بھی نہیں

فراز جیسے دیاتر بتِ ہوا جاہے تو پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں

#### قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے

قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے دل وہ بے مہر کہ رونے کے بہانے مانگے

ا پنایہ حال کہ جی ہار چکے ، لٹ بھی چکے اور محبت وہی انداز پرانے مانگ

ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چریچے ہوتے خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مائگے

دل کسی حال پہ مانے ہی نہیں جانِ فراز مل گئے تم بھی تو کیااور نہ جانے مانگے

#### کٹھن ہے راہ گزر، تھوڑی دور ساتھ چلو

عمص ہے راہ گزر، تھوڑی دور ساتھ چلو بہت بڑا ہے سفر، تھوڑی دور ساتھ چلو

تمام عمر کہاں کو ئی ساتھ دیتا ہے میں جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو

نشے میں چور ہوں میں بھی، تنہیں بھی ہوش نہیں بڑامزاہواگر تھوڑی دور ساتھ چلو

> یہ ایک شب کی ملا قات بھی غنیمت ہے کسے ہے کل کی خبر تھوڑی دور ساتھ چلو

> ا بھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے ابھی ہے دور سحر، تھوڑی دور ساتھ چلو

طوافِ منزلِ جاناں ہمیں بھی کرنا ہے فرازتم بھی اگر تھوڑی دور ساتھ چلو

### گئی رتوں میں توشام وسحر نہ تھے ایسے

گئی رتوں میں توشام وسحر نہ تھے ایسے کہ ہم اداس بہت تھے مگر نہ تھے ایسے

یہاں بھی پھول سے چہرے دکھائی دیتے تھے بیراب جو ہیں یہی دیوار و در نہ تھے ایسے

ملے توخیر نہ ملنے پہ رخجشیں کیسی کہ اس سے اپنے مراسم تھے پر نہ تھے ایسے

ر فا قتول سے مراہوں مسافتوں سے نہیں سفر وہی تھامگر ہم سفر نہ تھےالیہے

ہمیں تھے جو ترے آنے تلک جلے ورنہ سجی چراغ سر رہگز رنہ تھے ایسے

دل تباہ تخفے اور کیا تسلی دیں ترے نصیب ترے جارہ گرنہ تھے ایسے

#### مزاج ہم سے زیادہ جدانہ تھااس کا

مزاج ہم سے زیادہ جدانہ تھااس کا جب اپنے طوریہی تھے تو کیا گلہ اس کا

وہ اپنے زعم میں تھا، بے خبر رہا مجھ سے اسے گماں بھی نہیں میں نہیں رہااس کا

> وہ برق رو تھامگر رہ گیا کہاں جانے اب انتظار کریں گے شکستہ پااس کا

چلویه سیل بلاخیز ہی ہے اپنا سفینہ اس کا، خدااس کا، ناخدااس کا

یہ اہل در د بھی کس کی دہائی دیتے ہیں وہ چپ بھی ہو توزمانہ ہے ہمنوااس کا

ہمیں نے ترک تعلق میں پہل کی کہ فراز وہ چاہتا تھامگر حوصلہ نہ تھااس کا

# میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا

میں تو مقتل میں بھی قسمت کاسکندر نکلا قرعهٔ فال مرے نام کاا کثر نکلا

تھا جنہیں زعم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کہ صحر انظر آتا تھاسمندر نکلا

میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول مری شاخ ہنر پر نکلا

شہر والوں کی محبت کامیں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوماوہی خنجر نکلا

### نئے سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے

نے سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے جو شخص ساتھ نہیں اسکا عکس باقی ہے

اٹھاکے لے گئے در دان شب چراغ تلک سو، کور چیثم پتنگوں کار قص باقی ہے

گھٹاا تھی ہے مگر ٹوٹ کر نہیں برسی ہوا چلی ہے مگر پھر بھی حبس باقی ہے

الٹ بلیٹ گئی د نیا وہ زلزلے آئے مگر خرا برول میں وہ شخص باقی ہے

فرآزآئے ہوتم اب رفیق شب کے لئے کہ دور جام نا ہنگام رقص باقی ہے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### نذر جالب \_\_\_

کب تک در دکے تخفے بانٹوخون جگر سوغات کرو "جالب ہن گل مک گئی اے "، ہن جان نوں ہی خیر ات کرو

> کسے کسے دسمن جال اب پر سش حال کوآئے ہیں ان کے بڑے احسان ہیں تم پر اٹھو تسلیمات کرو

تم توازل کے دیوانے اور دیوانوں کا شیوہ ہے اپنے گھر کوآگ لگا کرروشن شہر کی رات کرو

اے بے زور پیادے تم سے کس نے کہا کہ یہ جنگ لڑو شاہوں کو شہ دیتے دیتے اپنی بازی مات کرو

اپنے گریبال کے پرچم میں لوگ تمہیں کفنائیں گے چاہے تم منصور بنویا پیروی سادات کرو

فیض گیااب تم بھی چلے تو کون رہے گامقتل میں ایک فراز ہے باقی ساتھی،اس کو بھی اپنے ساتھ کرو

#### نه حریف جال نه شریک غم شب انتظار کوئی تو ہو

نه حریف جال نه شریک غم شب انتظار کوئی تو ہو کسے بزم شوق میں لائیں ہم دل بے قرار کوئی تو ہو

کسے زندگی ہے عزیزاب، کسے آرزوئے شب طرب مگراہے نگار و فاطلب ترااعتبار کوئی تو ہو

کہیں تار دامن گل ملے توبیہ مان لیں کہ چمن کھلے کہ نشان فصل بہار کاسر شاخسار کوئی تو ہو

یہ اداس اداس سے بام و دریہ اجاڑ اجاڑسی رمگزر چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو

یہ سکون جاں کی گھڑی ڈھلے تو چراغ دل ہی نہ بجھ چلے وہ بلاسے ہو غم عشق یا غم روزگار کوئی تو ہو

> سر مقتل شب آرزورہے کچھ توعشق کی آبرو جو نہیں عدد تو فراز تو کہ نصیب دار کوئی تو ہو

### وحشتِ دل صلهُ آبله پائی لے لے

وحشتِ دل صائر آبلہ پائی لے لے مجھ سے یارب مرے لفظوں کی کمائی لے لے

> عقل مربار د کھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے دل نے مربار کہا، آگ پرائی لے لے

میں تواس صبح در خشاں کو تو نگر جانوں جو مرے شہر سے کشکولِ گدائی لے لے

تو غنی ہے مگراتنی ہیں شرائط میری پیر محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے

اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھر تا ہوں ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ہوئی ہے شام توآئھوں میں بس گیا پھر تو

ہوئی ہے شام توآ تکھوں میں بس گیا پھر تو کہاں گیا ہے مرے شہر کے مسافر تو

مرى مثال كه اك نخل خشك صحر اهوں تراخيال كه شاخ چمن كاطائر تو

میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو

> ہنسی خوشی ہے بچھڑ جاا گر بچھڑ ناہے یہ مرمقام پہ کیاسو چتا ہے آخر تو

فضااداس ہے، رت مضمحل ہے، میں چپ ہوں جو ہوسکے توچلاآ کسی کی خاطر تو

> فراز تونے اسے مشکلوں میں ڈال دیا زمانہ صاحب زراور صرف شاعر تو

### ہوئے جاتے ہیں کیوں غم خوار قاتل

ہوئے جاتے ہیں کیوں غم خوار قاتل نہ تھےاتنے بھی دل آزار قاتل

> مسیحاؤں کو جب آواز دی ہے بلیٹ کر آ گئے مربار قاتل

ہمیشہ سے ہلاک اک دوسرے کے مراسر اور تری تلوار قاتل

تری آئھوں کو جاناں کیا ہوا ہے کبھی دیکھے نہ تھے بیار قاتل

وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہوں منصفوں کے یار قاتل

فراز اس دسمن جاں سے گلہ کیا ہمیشہ سے رہے دلدار قاتل

#### ہونٹ ہیروں سے نہ چہرہ ہے ستارے

ہونٹ ہیر وں سے نہ چہرہ ہے ستارے پھر بھی لادے تو کوئی دوست ہمارے کی مثال

> مجھ سے کیا ڈو بنے والوں کا پتہ پوچھتے ہو میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال

زندگی اوڑھ کے بیٹھی تھی ردائے شب غم تیراغم ٹانگ دیا ہم نے ستارے کی مثال

عاشقی کو بھی ہوس بیثیہ تجارت جانیں وصل ہی نفع تو ہجراں ہے خسارے کی مثال

ہم کبھی ٹوٹ کے روئے نہ کبھی کھل کے ہنسے رات شبنم کی طرح صبح ستارے کی مثال

ناسیاسی کی بھی حدہے جو یہ کہتے ہو فراز زندگی ہم نے گزاری ہے گزارے کی مثال

## دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے

دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے تو نہیں ہو تا تو مرشے میں کمی رہتی ہے

اب کے جانے کا نہیں موسم گریہ شاید مسکرائیں بھی توآئکھوں میں نمی رہتی ہے

عشق عمروں کی مسافت ہے کسے کیا معلوم؟ کب تلک ہم سفری ہم قدمی رہتی ہے

کچھ جزیروں میں کبھی کھلتے نہیں چاہت کے گلاب کچھ جزیروں پیے سداد ھند جمی رہتی ہے

### جہاں بھی جانا توآئکھوں میں خواب بھر لانا

جہاں بھی جانا توآ تکھوں میں خواب بھر لانا یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا

میں برف برف رُنوں میں چلا تواس نے کہا پلٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا

> بھلی لگی ہمیں خوش قامتی کسی کی مگر نصیب میں کہاں اس سرو کا ثمر لانا

> > پیام کیسامگر ہوسکے تواے قاصد تجھی کوئی خبر یارِ بے خبر لانا

فرازاب کے جب آؤدیارِ جاناں میں بجائے تحفۂ دل ارمغانِ سر لانا

## د يوا گلی خرا بې بسيار ہی سهی

دیوانگی خرابی بسیار ہی سہی کوئی تو خندہ زن ہے چلو یار ہی سہی

رشتہ کوئی تواس سے تعلق کا جاہیے جلوہ نہیں تو حسر تِ دیدار ہی سہی

اہلِ و فاکے باب میں اتنی ہو س نہ رکھ اس قحط زارِ عشق میں دو چار ہی سہی

خوش ہوں کہ ذکرِ یار میں گزرا تمام وقت ناصح سے بحث ہی سہی تکرار ہی سہی

شامِ اسیری و شبِ غربت تو ہو چکی اک جال کی بات ہے تولبِ دار ہی سہی

ہوتی ہے اب بھی گاہے بگاہے کوئی غزل ہم زندگی سے بر سر پیکار ہی سہی

اک چارہ گر ہے اور ٹھکانے کا ہے فراز دنیا ہمارے در پے آزار ہی سہی

### خبر تھی گھر سے وہ نکلا ہے مینہ برستے میں

خبر تھی گھر سے وہ نکلا ہے مینہ برستے میں تمام شہر لئے چھتریاں تھارستے میں بهارآئی تواک شخص بادآیا بهت کہ جس کے ہو نٹوں سے جھڑتے تھے پھول مینتے میں کہاں کے مکتب ومُلّا، کہاں کے درس و نصاب بس اک کتاب محبت رہی ہے بستے میں ملاتھاایک ہی گاہک تو ہم بھی کیا کرتے سوخود کو چے دیا ہے حساب سستے میں یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑار کھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں م رایک در خور رنگ و نمونهیں ورنه گل و گیاہ سبھی تھے صاکے رستے میں ہے زمر عشق، خمارِ شراب آگے ہے نشه برهاتا گیاہے بیرسانپ ڈستے میں جوسب سے پہلے ہی رزم وفامیں کام آئے فراز ہم تھے انہیں عاشقوں کے دستے میں

#### ا گرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے

ا گرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھاہے مگر چراغ نے لو کو سنجال رکھا ہے محبتوں میں توملناہے مااجڑ جانا مزاج عشق میں کب اعتدال رکھا ہے ہوامیں نشہ ہی نشہ فضامیں رنگ ہی رنگ یہ کس نے پیر ہن اپنااحھال رکھاہے بھلے د نوں کا بھر وساہی کیار ہیں نہ رہیں سومیں نے رشتہ غم کو بحال رکھا ہے ہم ایسے سادہ دلول کو وہ دوست ہو کہ خدا سبھی نے وعدہ فردایہ ٹال رکھاہے حساب لطف حريفال كياہے جب تو كھلا که دوستوں نے زیادہ خیال رکھاہے بھری بہار میں اک شاخ پر کھلا ہے گلاب کہ جیسے تونے ہتھیلی یہ گال رکھاہے فراز عشق کی د نیاتو خوبصورت تھی<sup>۔</sup> یہ کس نے فتنہ ہجر ووصال رکھاہے

### ابیاہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے

ایباہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے جوآج تو ہوتے ہیں مگر کل نہیں ہوتے

اندر کی فضاؤں کے کرشے بھی عجب ہیں مینہ ٹوٹ کے برسے بھی تو بادل نہیں ہوتے

کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آساں نہیں ہوتیں کچھ ایسے معمے ہیں مجھی حل نہیں ہوتے

شانستگیِ غم کے سبب آئکھوں کے صحر ا نمناک تو ہو جاتے ہیں جل تھل نہیں ہوتے

کیسے ہی تلاطم ہوں مگر قلزم جاں میں کچھ یاد جزیرے ہیں کہ او جھل نہیں ہوتے

عشاق کے مانند کئی اہل ہوس بھی پاگل تو نظر آتے ہیں پاگل نہیں ہوتے

سب خواہشیں پوری ہوں فراز ایسانہیں ہے جیسے کئی اشعار مکل نہیں ہوتے

# گفتگوا حچی گی ذوقِ نظراحچهالگا

گفتگوا حچی گی ذوق نظراحیمالگا مدتوں کے بعد کوئی ہمسفراجھالگا دل کاد کھ جاناتو دل کامسکلہ ہے پر ہمیں اُس کا ہنس دینا ہمارے حال پر احیمالگا مرطرح کی ہے سر وسامانیوں کے باوجود آج وه آباتو مجھ کواپنا گھراچھالگا ماغباں کلچیں کو جاہے جو کہے ہم کو تو پھول شاخ سے بڑھ کر کف دلدار پر اچھالگا كون مقتل ميں نه پہنجا كون ظالم تھا جسے نتغ قاتل سے زیادہ اپناسر احھالگا ہم بھی قائل ہیں و فامیں استواری کے مگر کوئی یو چھے کون کس کو عمر بھر اچھالگا اینی اینی حامتیں ہیں لوگ اب جو بھی کہیں اك يرى پيكر كواك آشفته سراحهالگا میر کے مانندا کثر زیست کرتا تھافراز تفاتووه ديوانه ساشاعر مگراجهالگا

\*\*\*\*\*\*\*\*

# باغبال ڈال رہاہے گُل و گلزار پہ خاک

باغباں ڈال رہاہے گُل و گلزار پہ خاک اب بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر مرے اشعار پہ خاک

> کسے بے آبلہ پا بادیہ پیا ہیں کہ ہے قطرۂ خوں کے بجائے سرم خاریہ خاک

سر در بار ستاده ہیں پئے منصب و جاہ تُف بر اہلِ سخن و خلعت و د ستاریپہ خاک

آ کے دیکھو تو سہی شہر مراکیسا ہے سبز ہ وگل کی جگہ ہے در و دیوار پیر خاک

تا کسی پر نه کھُلے اپنے جگر کااحوال مَل کے آجاتے ہیں ہم دیدۂ خو نبار پہ خاک

بسکہ اک نانِ جویں رزقِ مشقت تھا فراز آگیا ڈال کے میں در ہم و دیناریپہ خاک

#### گماں یہی ہے کہ دل خوداد هر کو جاتا ہے

گماں یہی ہے کہ دل خوداد ھر کو جاتا ہے سوشک کا فائدہ اس کی نظر کو جاتا ہے

یہ دل کا در د تو عمر ول کار وگ ہے پیارے سوجائے بھی تو پہر دو پہر کو جاتا ہے

یہ حال ہے کہ کئی رائے ہیں پیش نظر مگر خیال تری رہ گزر کو جاتا ہے

توانوری ہے، نہ غالب تو پھر یہ کیوں ہے فراز مرایک سیل بلاتیرے گھر کو جاتا ہے

#### جو سادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں

جو سادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں کہ دوستوں میں ، تجھی دشمنوں میں ہوتے ہیں

> ہواکے رخ پہ تجھی باد باں نہیں رکھتے بلاکے حوصلے دریا دلوں میں ہوتے ہیں

بلٹ کے دیکھ ذرا اپنے رہ نور دوں کو جو منزلوں پیر نہ ہوں راستوں میں ہوتے ہیں

> پیمبر وں کا نسب شاعر وں سے ملتا ہے فراز ہم بھی انہیں سلسلوں سے ملتے ہیں

# قیمت ہے مرکسی کی دُکال پر لگی ہوئی

قیمت ہے مرکسی کی دُکاں پر لگی ہوئی کِنے کو ایک بھیرا ہے باہر لگی ہوئی

عا فل نہ جان اُسے کہ تغا فل کے باوجود اُس کی نظر ہے سب پیہ برابر گلی ہوئی

> خوش ہونہ سر نوشتۂ مقتل کو دیھے کر فہرست ایک اور ہے اندر لگی ہوئی

> > و

کس کا گماشتہ ہے امیر سپاہ شہر
کن معر کول میں ہے صفِ لشکر لگی ہوئی
بر باد کر کے بصر ہ و بغداد کا جمال
اب چشم بدہے جانب خیبر لگی ہوئی

غیر وں سے کیا گلا ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے ہے دوسروں کی آگ مرے گھر لگی ہوئی

لازم ہے مرغِ باد نما بھی اذان دے کلغی توآپ کے بھی ہے سرپر لگی ہوئی

میرے ہی قتل نامے پہ میرے ہی دستخط میری ہی مُسر ہے سر محضر لگی ہوئی

> کس کے لبوں پہ نعرۂ منصور تھا فراز ہے جار سُو صدائے مکر ّر گلی ہوئی

### غزل س كريريشاں ہو گئے كيا

غزل سن کر پریشاں ہو گئے کیا کسی کے د صیان میں تم کھو گئے کیا

> یہ برگانہ روی پہلے نہیں تھی کہوتم بھی کسی کے ہو گئے کیا

نہ پر سش کونہ سمجھانے کوآئے ہمارے یار ہم کوروگئے کیا

ا بھی کچھ دیر پہلے تک یہیں تھے زمانہ ہو گیاتم کو گئے کیا

کسی تازہ رفاقت کی للک ہے پرانے زخم اچھے ہو گئے کیا

بلٹ کر چارہ گر کیوں آگئے ہیں شب فرقت کے مارے سو گئے کیا

فراز اتنانہ اتراحوصلے پر اسے بھولے زمانے ہوگئے کیا

## نبھاتا کون ہے قول وقتم تم جانتے تھے

نبھاتا کون ہے قول وقتم تم جانتے تھے یہ قربت عارضی ہے کم سے کم تم جانتے تھے

رہاہے کون کس کے ساتھ انجام سفر تک یہ آغاز مسافت ہی سے ہم تم جانتے تھے

مزاجوں میں اتر جاتی ہے تبدیلی مری جال سورہ سکتے تھے کیسے ہم بہم تم جانتے تھے

سواب کیوں مرکس و ناکس سے بیہ شکوہ شکایت بیرسب سود وزیاں ، بیہ بیش و کم تم جانتے تھے

> فرار اس گمراہی پر کیا کسی کو دوش دینا کہ راہ عاشقی کے پیچوخم تم جانتے تھے

\*\*\*\*\*

### میں کہ پر شور سمندر تھے مرے پاؤل میں

میں کہ پر شور سمندر تھے مرے پاؤں میں اب کہ ڈو ہا ہوں تو سو کھے ہوئے دریاؤں میں

> نامرادی کابیہ عالم ہے کہ اب یاد نہیں تو بھی شامل تھا کبھی میری تمناؤں میں

دن کے ڈھلتے ہی اُجڑ جاتی ہیں آئکھیں ایسے جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں

چاک دل سی کہ نہ سی زخم کی تو ہیں نہ کر ایسے قاتل تو نہ تھے میرے مسیحاؤں میں

ذکراُس غیرتِ مریم کاجب آتا ہے فراز گفنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں

# مسافرت میں بھی تصویر گھر کی دیکھتے ہیں

مسافرت میں بھی تصویر گھر کی دیکھتے ہیں کوئی بھی خواب ہو تعبیر گھر کی دیکھتے ہیں

وطن سے دور بھی آ زادیاں نصیب کسے قدم کہیں بھی ہوں تصویر گھر کی دیکھتے ہیں

> ا گرچہ جسم کی دیوار گرنے والی ہے یہ سادہ لوح کہ تغمیر گھر کی دیکھتے ہیں

> کوئی توزخم اسے بھولنے نہیں دیتا کوئی تو یاد عناں گیر، گھر کی دیکھتے ہیں

> ہم ایسے خانہ بر انداز ، کنج غربت میں جو گھر نہیں تو تصاویر گھر گی دیکھتے ہیں

بنائے دل ہے کسی خوابگاہ نرلزلہ پر سواپی آئکھوں سے تقدیر گھر کی دیکھتے ہیں

فراز جب کوئی نامہ وطن سے آتا ہے تو حرف حرف میں تصویر گھر کی دیکھتے ہیں

#### نہ شب وروز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھاہے

نہ شب وروز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھاہے کس بر ہمن نے کہا تھا کہ یہ سال اچھاہے

ہم کہ دونوں کے گر فتار رہے، جانتے ہیں دام دنیا سے کہیں زلف کا جال اچھا ہے

میں نے پوچھاتھا کہ آخریہ تغافل کب تک؟ مسکراتے ہوئے بولے کہ سوال اچھاہے

دل نہ مانے بھی تواپیا ہے کہ گاہے گاہے یار بے فیض سے ہلکاساملال اچھاہے

لذتیں قرب وجدائی کی ہیں اپنی اپنی مستقل ہجر ہی احپھانہ وصال احپھاہے

> رم وان رہ الفت کا مقدر معلوم ان کاآغاز ہی اچھانہ مال اچھاہے

دوسی اپنی جگہ، پریہ حقیقت ہے فراز تری غزلوں سے کہیں تیراغزال اچھاہے

### چلووہ عشق نہیں جا ہنے کی عادت ہے

چلووہ عشق نہیں جاہنے کی عادت ہے پہ کیا کریں ہمیں اک دوسرے کی عادت ہے

تواپی شیشه گری کا ہنر نه کر ضائع میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے

میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا میں کیا کروں کہ مختبے دیکھنے کی عادت ہے

ترے نصیب میں اے دل! سدا کی محرومی نہ وہ سخی، نہ مختبے مانگنے کی عادت ہے

وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم کہ اسکو نیند مجھے رت جگے کی عادت ہے

یہ مشکلیں ہیں تو پھر کیسے راستے طے ہوں میں ناصبوراسے سوچنے کی عادت ہے

یہ خوداذی کی کب تک فراز تو بھی اسے نہ یاد کر کہ جسے بھولنے کی عادت ہے

### دل گرفتہ ہی سہی بزم سجالی جائے

دل گرفتہ ہی سہی بزم سجالی جائے یادِ جاناں سے کوئی شام نہ خالی جائے

رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے

مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاضِ حافظ ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے

وہ مروت سے ملاہے تو جھکادوں گردن میرے دستمن کا کوئی وار نہ خالی جائے

بے نواشہر کاسایہ ہے مرے دل پہ فرآز کس طرح سے مری آشفتہ خیالی جائے

\*\*\*\*\*

## کوئی سخن برائے قوافی نہیں کہا

کوئی سخن برائے قوافی نہیں کہا اک شعر بھی غزل میں اضافی نہیں کہا

ہم اہلِ صدق جرم یہ نادم نہیں رہے مرمِٹ گئے یہ حرفِ معافی نہیں کہا

آ شوب زندگی تھا کہ اندوہ عاشقی اک غم کو دوسرے کی تلافی نہیں کہا

ہم نے خیال یار میں کیا کیا غزل کہی پھر بھی یہی گماں ہے کہ کافی نہیں کہا

بس یہ کہا تھادل کی دواہے مغاں کے پاس ہم نے کبھی شراب کو شافی نہیں کہا

> پہلے تو دل کی بات نہ لائے زبان پر پھر کوئی حرف دل کے منافی نہیں کہا

اُس بے وفاسے ہم نے شکایت نہ کی فراز عادت کو اُس کی وعدہ خلافی نہیں کہا

\*\*\*\*\*\*\*\*

### فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ

فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ سو دوسروں کے لئے تجربے مثال کے رکھ

نہیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل یہ کارزار جنوں ہے جگر نکال کے رکھ

سبھی کے ہاتھ دلوں پر نگاہ تجھ پر ہے قدح بدست ہے ساقی قدم سنجال کے رکھ

فراز بھول بھی جاسا نحے محبت کے ہتھیلیوں پہنہ اِن آبلوں کو پال کے رکھ

### یه دل کا چور که اس کی ضرور تیں تھیں بہت

یه دل کا چور که اس کی ضرور تیں تھیں بہت و گرنه ترک تعلق کی صورتیں تھیں بہت

ملے تو ٹوٹ کے روئے ، نہ کھل کے باتیں کیں کہ جیسے اب کے دلوں میں کدور تیں تھیں بہت

بھلادیے ہیں ترے غم نے دکھ زمانے کے خدا نہیں تھیں بہت خدا نہیں تھاتو پھر کی مور تیں تھیں بہت

دریده پیر ہنوں کا خیال کیاآتا امیر شہر کی اپنی ضرور تیں تھیں بہت

فراز دل کو نگاہوں سے اختلاف رہا و گرنہ شہر میں ہم شکل صور تیں تھیں بہت

\*\*\*\*\*\*\*

## سناہے لوگ اُسے آئکھ بھر کے دیکھتے ہیں

سنا ہے لوگ اُسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تواس کے شہر میں کچھ دن تھہر کے دیکھتے ہیں

سناہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سواپنے آپ کو برباد کرکے دیکھتے ہیں

سناہے درد کی گاہک ہے چیثم نازاس کی سوہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں

سناہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف تو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں

ساہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کرکے دیکھتے ہیں

> سناہے رات اسے جاند تکتار ہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں

سناہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سناہے رات کو جگنو کٹھر کے دیکھتے ہیں

سناہے حشر ہیںاس کی غزال سی آ ٹکھیں سناہے اس کومرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں

سناہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی سناہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں

سناہے اس کی سیہ چشمگی قیامت ہے سواس کو سر مہ فروش آ ہ بھرکے دیکھتے ہیں

سناہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لعل و گوم کے دیکھتے ہیں

> سناہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں

سنا ہے اس کے لبول سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں

سناہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں

> سناہے چیشم تصور سے دشتِ امکال میں پانگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں

وہ سرو قد ہے مگر بے گل مراد نہیں کہ اس شجریپہ شگونے ثمر کے دیکھتے ہیں

بس اک نگاہ سے لوٹا ہے قافلہ دل کا سورہ روان تمنا بھی ڈرکے دیکھتے ہیں

سناہے اس کے شبستاں سے متُصل ہے بہشت مکیں اُد ھر کے بھی جلوے اِد ھر کے دیکتے ہیں

> کسے نصیب کہ بے پیر من اسے دیکھے کبھی کبھی در ودیوار گھرکے دیکھتے ہیں

رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تواس کو زمانے تھہر کے دیکھتے ہیں

کہانیاں ہی سہی، سب مبالغے ہی سہی اگر وہ خواب ہے تعبیر کرکے دیکھتے ہیں

اب اس کے شہر میں تھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤستارے سفر کے دیکھتے ہیں

\*\*\*\*\*\*\*

## آ نسونه روك دامن زخم جگرنه كھول

آنسونه روك دامن زخم جگرنه كھول جبيها بھی حال ہو نگبہ باریر نہ کھول جب شہر لُٹ گیا ہے تو کیا گھر کو دیکھنا کل آئکھ نم نہیں تھی تواب چیثم تر نہ کھول حاروں طرف ہیں دام شنیدن بچھے ہوئے غفلت میں طائران معانی کے برنہ کھول میجھ تو کڑی کٹھور مسافت کا د ھیان کر کو سوں سفریڑا ہے ابھی سے کمرنہ کھول عیسیٰ نہ بن کہ اس کا مقدر صلیب ہے انجیل آگھی کے ورق عمر بھرنہ کھول امکاں میں ہے تو بند وسلاسل پہن کے چل یہ حوصلہ نہیں ہے توزنداں کے درنہ کھول میری یہی بساط کہ فریاد ہی کروں توحامتانهیں ہے توباب اثرنہ کھول تُوآ بَيْنه فروش وخريدار كورچيثم اس شهر میں فراز د کان ہنر نہ کھول

\*\*\*\*\*\*\*